



| M  | HI DOOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | جمله حقوق تجن ناشر محفوظ مستحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y. | نام کتابعل سے زندگی بنتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | کی<br>۲ میاحب خطبات:حفرت مولا ناپیر <b>ذ والفقاراحمه نقش</b> نندی دامت برکاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | ۷ •<br>مرتب:في مدظله<br>مرتب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | (ترکیسر ضلع سورت، گجرات،انڈیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ | نا شر: سندند أي التعلق |
|    | اشاعت اول:ه جنوری ۲۰۰ <u>۲</u> ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | اشاعت دوم: منگ المناعة المناعت دوم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | اشاعت سوم: اكتوبر المنتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | اشاعت چهارم: اپریل کندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | اشاعت پنجم: مسسسسسسسس وسمبر ڪو دواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | اشاعت ششم: جون ۴۰۰۸ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l  | اشاعت أغتم: ابريل ٢٠٠٩ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | تعداد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | مكتبة الفقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

223 سنت بوره فيصل آباد Tele.Ph. 041-2618003

### 脏 脑脑

سی کتاب سے پہلے

الحمد الله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی .....اما بعد زیرنظر کتاب "ممل سے زندگی بنتی ہے" حضرت والا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ کے ان خطبات کا مجموعہ ہے، جن میں حضرت نے نیک اعمال کے فوائد اور اعمال بد کے نقصا نات، نیز اعمال صالحہ کی ترغیب اور اعمال شنیعہ سے اجتناب کی ترغیب دلائی ہے، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ انکو پڑھ کو ممل شنیعہ سے اجتناب کی ترغیب دلائی ہے، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ انکو پڑھ کو ممل شروع کر سے قوابدی زندگی کے لئے تو شہ آخرت بخوب ہی تیار کرسکتا ہے۔

لیکن افسوس ....! آخے دنیا کے لامتنا ہی جمیلوں میں الجھ کر ہم فکر آخرت سے غافل ہوگئے ہیں، جس کا بیجہ بیکہ دل ویران ، را تیں سونی ، اور آنکھیں خشک ہوگئی ہیں۔

آئ جب کدراتوں کوگرم گرم آ نسوادر سرد آئیں بھرنے والے اکابرین پد پاٹھتے چارہے ہیں، ہمیں چاہئے کہ موجودہ اکابرین امت کی قدر کرلیں اور خون دل میں ڈونی ہوئی اکی نصائح پڑمل کرلیں، کریم رب کی ذات سے امیر قوی ہے کہ اللہ رحم فرمادیں گے۔

زیرنظر کتاب کی تیاری میں اس عاجز کا جناب الحاج یونس سلیمان اور شاہنواز بھائی راوت صاحب دامت برکاتہمانے جو تعاون فرمایا یہ فقیر دل کی مجرائیوں سے ایکے اور الکی نسلوں کے تق میں دعا کرتا ہے۔

اللدرب العزت حفرت والا کے سایۂ عاطفت کو ہم کمزوروں کے سرپر تا دیر قائم دائم رکھے اور آپ کے فیض کوسلامت با کرامت رکھے آمین۔ فقیرصلاح الدین سیفی نقشبندی عفی عنہ

كان الله له توضاعن كل شيء

ار، سےزندگی بنتی۔ وقت کی قدر سیجئے נפנ הצו ٣٣ گناهون پرذنیامین سزا YZ گناہوں کے دنیامیں نقصانات 91 ۵ گناہوں کے آخرت میں نقصانات 111 خشيت الهي OFI نیکی کا د نیامیں فائدہ 119 مطالبهؤعا 141 نیت کی اہمیت 120



ازافادات

حفرت مولانا پير حافظ ذوالفقارا حمر نقشندي دامت بركاتهم

﴿ لوسا کامبحدنورا یم ایسڈل ۱۳۲۳ ،مطابق ۲۰۰۳ ، ﴾ اس بیان میں حضرت نے معتمقین کووفت قدر نی کرنے پرزور دیا

| صفحه | عن المهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمير |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ااه  | قاء (ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |
| -,,  | جېماده اريکال سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲    |
| 10   | المراقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣    |
| 11   | انياني وجود کي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳    |
| 1111 | الله والول نے وقت کیے گزارا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵    |
| 17   | آج بھی کیے کیے موجود ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧    |
| 14   | وقت کی قدر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |
| 14   | حقیق زندگی کونی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸    |
| 1/   | آخرت کی تیاری کی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٩    |
| r•   | جنتوں کی حسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+   |
| ri   | پانچ چزوں کی قدر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   |
| rr   | آج کے دورکی پانچ خامیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   |
| **   | قلب علیم سمے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11"  |
|      | ایک شهری بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳   |
|      | حفرت تقانو کی کا طریقه علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10   |
|      | نماز کینے پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14   |
|      | ايك داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14   |
|      | وت كاتر المحافظة الم |      |



دین کام کرنے والوں کے لئے ایک حسین نمونهٔ مل

(۳) .....امام ابو یوسف وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے قاضی تھے، وہ ساراد ن دین کا کام کرتے جب رامت ہوتی تو ہررات میں دوسور نعت نقل پڑھا کرتے تھے استے مصروف بندے انررات کو اتنی اللہ تعالی کی عبادت کرتے انہوں نے دین کے لئے اپنی زندگیاں کیا خوب گزاریں۔

﴿ارشادفرموده﴾ حضرت پیرذ والفقاراحمدصاحب مدخله بسم الثدالرحمٰن الرحيم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنُ اصَطَفَى امابعد....! اَعُودُ ذَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم ﴿ اَنْ طَهِرَا بَيْتِى لِلطَّائِفِيْنَ وَٱلْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ﴾

وفي مقام آخر

﴿وَمَا تَوُفِيُقِى الآبِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيُبُ ﴾ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَّبَارِكْتُ وَسَلِّمُ الِلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلَى آل سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّم اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آل سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّم رمضان مبارک کی اکیسویں رات ہےاء تکاف کا وقت شروع ہو چکا پہلی مجلس میں کچھ ہدایات دی جا کیں گی کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو پہچا نیں ہم اپنی یے علمی اور یے ملی کے ساتھ آج اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں بیدا ہونے ہے ہمارے علم اورعمل والے بزرگوں نے اللّٰہ کی پناہ ما تگی ، وہ ہمارے بزرگ وہ اسلاف، جوعلم والے تھے اور عمل والے تھے وہ اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے،آج ہم اپنی بے علمی اور بے ملی کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں، بیاللّٰدرب العزت کا ہم پر بہت بڑااحسان ہے کہاس نے دنیا کے جھمیلوں ے نکال کرایے گھریس آ کر بیٹھنے کی توفیق عطافر مائی ﴿ ذالک فضل الله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم ﴾ آج كل مارى مالت اتى گر چکی کہ معاشرے کے اندر جواخلاقی اقد ارموجود ہونی چاہئیں تھیں وہ نظرنہیں آتیں کچی بات تو یہ ہے کہ درندوں نے انسانوں کواتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے انسانوں نے انسان کونقصان پہنچایا ،خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ،ویئے

قيدى ہيں

ایک جموم اولاد آ دم کا جدهر بھی و کیھئے دیکھئے ہرطِرف الله والوں کا کال

یوں دیکھوتو ہرطرف بھیڑنظرآئے گی اللہ کے بندے ڈھونڈنے لگوتو کوئی ایک حاکر ملےگا۔

أيك واقعه

حضرت مولا نااحمدلا ہوری آپ درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سایا کرتے تھے کہ میں بازار جار ہاتھا، مجھے ایک بزرگ نظرآئے ایکے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آ دمی ہیں، میں نے قریب ہوکرسلام کیاانہوں نے مجھ سے پوچھااحم علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے اردگر دد یکھا بازار بندوں سے بھراہوا ہے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں، یہ بات می کرانہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑ ائی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہیں؟ ایک کہ جھے بازار کتے بلی اور جانوروں سے بھرانظر آیا ان میں کوئی کوئی خدا کا بندہ تھا، جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی وہ بزرگ چلے گئے تھے، حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں ساکر فرمایا کرتے تھے

الله توسب کا ایک، الله کا کو ئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا، لا کھوں میں تو دیکھ

تو تچی بات تو یہی ہے کہ سوفیصد شریعت پڑمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں، دائیں بائیں آگے بیچھے جدھر بھی دیکھولس خواہشات کی دنیاہے،جسم بوڑھے ہورہے ہیں آرز و ئیں جوان ہورہی ہیں، رات دن ہول محوت آرائی وتن پروری وائے نادانی ای کوزندگی سمجھا ہوں میں آج کل کی عدالتیں انسانوں ہے بھری ہوئی ہیں ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں بھرتی ہیں تب ہے کہ دلوں میں بھرتی ہیں تب عدالتیں انسانوں کے بھرتی ہیں، جبعدالتیں اللہ رب العزت کی یاد کے لئے عدالتیں انسانوں کے بھرتی ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی بدی مہر بانی ہے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج ہے۔ اور اسی میں دل کا علاج ہے۔

نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ دیو میں خرد کھوئی ہوئی ہے چارسو میں نہ چھوڑے دل فغان صبح گاہی اماں شاید ملے **اللّہ می**ں

مقصودیہ ہے کہ ہم دورنگی کوچھوڑیں اوریک رنگی زندگی کواختیار کریں بیہ جوایک چہرے پرہم دو چہرے سجالیتے ہیں بیاللہ تعالی کو بہت ناپسندیدہ ہے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہوجا سرا سرموم ہو جایا سنگ ہو جا

ای کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا ﴿ یا یُھا الَّذِیْنَ آمَنُو آمِنو باللّهِ وَرَهُ وَ لِهِ ﴾ اے ایمان والو! الله اورا سیکے رسول پرایمان کے آؤ' اب غور کرنے کی بات ہے یہ کافروں کو تو نہیں کہدرے کہ یا یھا الذین کفروا، مشرکوں کو جمی نہیں کہدرے کہ یا یھا الذین اشر کوا، منافقوں کو جمی نہیں کہدرے کہ یا یھا الذین افقو اومنافقو، کن کو کہدرے بیں یا یھا الذین آمنوا ہے ایمان والواور حکم کس بات کا دے رہے بیں آمِنو باللّهِ ورسوله الله الله اوراسیکے رسول علی الله الله الله الله الله الله والی خل سے میں اسکی تصدی اے زبان سے اقرار کرنے والوا پے ول سے بھی اسکی تصدیق کردو۔

تو عرب ہے یا عجم ہے تیر لاالے الا لغت غریب جب تک تیرادل نددے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے گا تب تک بیقبول ٹبیں ہوگا۔ خرد نے کہہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ٹبیں تو کچھ بھی ٹبیں

یادر کھیں باہر مسجد بنانا آسان اندر مسجد بنانا ہوا مشکل کام بیدل بھی تو مسجد ہنا تا ہوا مشکل کام بیدول بھی تو مسجد ہنا تا ہوں بیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ میں زمینوں میں ساتا ہوں نہ آسانوں میں ساتا ہوں ، میں مؤمن بندے کے دل میں ساتا ہوں تو بیہ مارادل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے قلب عبداللہ ،عرش اللہ ہے بیاللہ کا کھر ہے قلب عبداللہ ،عرش اللہ ہے بیاللہ کا کھر نہ تو پھراس گھرک بھی توصاف رکھنا چاہئے تا ،جومٹی گارے کا بنا ہوا گھر روز ایک گھنٹہ صفائی کرنے کیلئے لگاتے ہیں ادر جس گھر کے بارے میں اللہ نے خود کہا اس میں مفائی کے لئے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ۔

مجدتوبنادی شب بحرمیں ایمال کی حرارت والول نے من اپنا پرانا یا بی ہے برسول میں نمازی بن نہ سکا

جسم ادھار کا مال ہے

ریاس میں مستعاد طائے ادھار کا مال ہے یہ ہاری ملکت نہیں ہے، یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے، مالک وہ ہے ہمیں کچھ دیر استعال کے لئے پروردگار نے عطافر مادیا اور جوادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھر ہے اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، کہ ادھار کے مال پر فرفتہ ہوا پھر رہا ہے ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں میں جتنا استعال کر سکتے ہیں اتنا کرلیں دستور یہی ہے اگر گھر میں استری خراب ہوجائے اور ہم بھائی کے گھر سے منگا کیں کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے تو ہوی کر ایتی ہے دڑ ااستری نہیں کرتی وہ اپنے بھی کر لیتی ہے دو چاردن کے کر لیتی ہے کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائے گا تو ادھار لیا ہے دو چاردان کے کر لیتی ہے کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائے گا تو ادھار لیا ہے باربار مائی بھی نہیں جاتی اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہونکال لو، جس باربار مائی بھی نہیں جاتی اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہونکال لو، جس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکا لئے ہیں ہمیں طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکا لئے ہیں ہمیں طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکا لئے ہیں ہمیں

بھی جاہئے بیجسم ادھار کا مال ہے تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ سے زیادہ اللّٰہ کی عبادت کرلو۔

اجربافی رہتاہے

پیچ سال آپ نے جوعباد تیں کیں آج آپ کواسکی تکلیفیں یا دنہیں ہیں تھکاوٹ یا دنہیں ہیں مگرنامہ اعمال میں اسکااجرموجود ہے تو عبادتوں کی تھکاوٹیں تواتر جاتی ہیں مگراجر تامہ اعمال میں موجوہوا کرتے ہیں اسلئے ہمیں اس جسم کوخوب تھکانا چاہئے مؤمن کوچاہئے کہ نیکی کرکے تھکے اور تھک تھک کرنیکی کرے ہمارے اکابراتی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو بستر پرسونے کے لئے جاتے ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں کھیدٹ کرچلا کرتا کرتا ہے۔

انسانی وجود کی مثال

ان فی وجود چکی کے ماند ہے، چکی میں گندم پیں لیں تو آپ نے فاکدہ
اٹھالیا اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان دہ ہم بھی اگراس جسم سے عبادت کرلیں تو
ہم نے اس سے فاکدہ اٹھالیا و رنہ بیجسم بے کارر ہابعض بزرگوں نے کہا کہ
انسانی جسم برف کے مانند ہے برف کوآپ پائی میں ڈال کر ٹھنڈ اکرلیں تو برث
سے فاکدہ اٹھالیا اگراییا نہیں کریں گے تو برف نے تو بھلنا ہی ہے، ایک بزرگ
فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق کھادیا نہوں نے کہاوہ کیے؟ کہنے
فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق کھادیا نہوں نے کہاوہ کیے؟ کہنے
جارہی ہا ورقد رہ تا خرید نے والا کوئی نہیں اب اسکو پریشانی لاحق ہے کہا گرکوئی
نہیں خریدے گا برف تو بگھل جائے گئی ،میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے
ہالآ خروہ بازار میں گھڑ ہے ہو کرآ واز لگانے لگالوگو! رحم کرواس شخص پرجس کا سرمایہ
پکھل رہا ہے، تو بیزندگی بھی سرمایہ ہو جو پھلتی چلی جارہی ہے
ہورہی ہے مرشل برف کم
ہورہی ہے مرشل برف کم

جودن آج ہماری زندگی میں غروب ہوایہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہوسکتایہ دن گزرگیااب جودن باقی ہیں وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزر جائے گا انسان یہی سوچتار ہتاہے جب پوچھتے ہیں ناایک دوسرے سے سناو جی کیا حال ہے، وقت اچھا گزرر ہاہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ وقت اچھا گذرر ہاہے اور موت کے وقت پتہ چلے گا کہ وقت نے توکیا گزرنا تھا میں خود ہی گزرگیا، ہم جیسے کی آئے اور گزرگے اسلے کی عارف نے کہا کہ بے کارانسان سے تو مردہ نیادہ بہتر ہے اسلے کہ مردہ کم جگر گھرتا ہے، بیکارانسان زیادہ جگر گھرتا ہے آپ نیادہ بہتر ہے اسلے کہ مردہ کم جگر گھرتا ہے، بیکارانسان زیادہ جگر گھرتا ہے آپ خوری کی ایو کہ جو پانی کھڑ ابوتا ہے ناائمیس کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں، جس طرح کی کھڑے پانی کے اندر کیٹر میں موجہ نہیں کھڑے پانی کے اندر کیٹر مقروم نہیں کو دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں مقرب نہیں کی طرف متوجہ نہیں کہ کہ کارانسان نے وقت کسے گز ارا ؟

اللّٰد والول نے وقت کسے گڑ ارا ؟

ہارے اکابرنے زندگی کی حقیقت کو مجھا اور انہوں نے اپنج سم کوعبادتوں میں خوب تھکایا نی النظی اتن عبادت فرماتے تصحدیث پاک میں آتا ہے "حتی تورمت قداماہ " کہ النظی لاکے قدمین مبارک کے اوپرورم آجایا کرتا تھا" پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اتن عبادت کرتے تھے۔

(۱).....امام اعظم الوصنيفة كے بارے ميں لكھاہے كەرمضان المبارك ميں الكھاہے كەرمضان المبارك ميں الك قرآن پاك رات ميں ميں الك قرآن پاك رات ميں تلاوت كرتے اور آين قرآن پاك تراوت كميں پوراكرتے تو ٹوٹل الكے تريس ميں قرآن پاك ہوجائے تھے۔

را) .....ایک بزرگ تھائی ای سال عرفتی اورای سال کی عمر میں وہ درانہ سر مرتبہ کعبة الله کاطواف کیا کرتے تھے، ایک طواف کے سات چکر

ہوتے ہیں توسر طواف کے چارسونوے چگراور ہرطواف کی دورکعت واجب الطواف، انکوسر سے ضرب دوتو ایک سوچالیس تو نفلیں ہوگئیں اب ہم اگر کی دن ایک سوچالیس نفلیں پڑھیں نا تو پھر آخر کی مع اللہ کی جگہاو کی اللہ نظے گا اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل تھا، باقی اعمال اور معمولات اسکے علاوہ ہوا کرتے تھے۔

(۳) ..... امام ابو یوسف وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں ہوسے بڑے قاضی تھے، وہ سارادن دین کا کام کرتے جب رات ہوتی تو ہررات میں دوسور کعت نفل پڑھا کرتے تھے اتنے معروف بندے اور رات کو آئی اللہ نعالی کی عبادت کرتے انہوں نے دین کے لئے اپنی زندگیاں خوب گزاریں۔

(٣)..... چنانچه هار ایک بزرگ گزرے بیں خواجه فضل علی قریش وه خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے تکانا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا ہرروزستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے کا میرامعمول ہوا کرتا تھا، ہمارے لئے ایک تبیج پڑھنی سجان اللہ کی مشکل ہوتی ے، چنانچہ کتنے لوگ ہیں روز انہ دس ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ (۵) ..... لا ہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سے کے ناشتے کے لئے دعوت دی کہنے لگے کہ حضرت میرے والدعاشق قرآن تھے،ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں اتنی دلچیں نہیں رہی ایکے حالات سننے میں دلچیسی زیادہ ہوگئ ہے آ ہمیں اینے والد کے واقعات سنائیں وہ کہنے لگے کہ جی ایک واقعہ سنا تا ہوں ،میرے والد گرامی کوئٹی بزرگ نے بتادیا کہ اگر دوسال تک روزانه ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن مجید کافیض تمهاری آئندہ آسل میں جاری ہوجائے گا میرے والدصاحب نے اس کاارادہ کرلیااور روزقرآن یاک پر صنے کامعمول بنالیا یک قرآن مجیدروزاند پر هناسردی، گری خوشی عمی، مجست، بیاری، دلیس، بردلیس برحال میں انہوں روزاندایک قرآن

مجید پڑھا، جی کے دوسال مکمل ہوئے کہنے نگااسکا بتیجہ یہ ہوا کہ میرے والدکے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں دس سال سے اوپر کی عرکے سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں، میرے والد کی نسل میں نرینہ اولا دیا اوید دہارے خاندان کا دس سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اللہ ایک بیار بیار کر ہا آگر ہے کا حافظ ہے اللہ ایک بیار کر دہا آگر ہے کا حافظ ہے اللہ ایک ایک میادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روز انہ ایک بارے کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم روز انہ ایک بارے کی تلاوت نہیں کر سکتے۔

(۲) ..... ہمارے قربی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ کہنے گئے جب میں اپ حفرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روز انہ تلاوت کا حکم دیا خود مجھے فرمانے گئے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے تنالیس سال کا عرصہ گزر چکا ان تینتالیس سالوں میں ایک دن میری تلاوت تفانہیں ہوئی اگریہ لوگ ایسے اعمال نامہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ تینتالیس سال میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا آسمیں ناغہ بیں تینتالیس سال میں ایک دن میں کریں گے ؟ کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کررہے ہیں ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ بس رمنفر ہیں آیا تھ دن رات بھاگ دوڑ کرکے بچھ کر لیا اور اسکے بعد ان میں اور عام نو جو ان میں کوئی فرق نہیں۔

(2) ۔۔۔۔۔۔ہمارے ایک قربی تعلق والے دوست ہیں انکی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں اللہ تعالی کی شان انکوقر آن مجید اس طرح یاد ہے کہ جس طرح عام لوگوں کوسورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جہال سے پوچھیں ایک لفظ بولیں وہ اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں ، اللہ تیری سٹلان وہ جیران ہوتی ہیں کہ کیا حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں اور واقعی جومحنت کرتے ہیں اللہ تارب العزت انکونست عملائے ہیں۔

# آج بھی کیسے کیسے موجود ہیں؟

جمیں ایک دفعہ مری جانے اتفاق ہوارمضان مبارک میں تو ایک جگہ ہم نے تراویج پڑھی ایک عجیب بات نی وہ کہنے لگے کہاس مصلے پر جوقراء سناتے ہیں وہ بڑے جنے ہوئے ہوتے ہیں ،مگرخاص بات یہ ہے کہ چھتیں سال میں يهال تراور يرهان والي سيواليك مرتبه بهي لقمه لينانهيس يراالك تو آج کے دور میں اگرایے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجیدکوا تھی طرح نہیں پڑھتے ہیں پیفقط اہمیت ہے وقت کی جس نے محنت کرلی اس نے وقت کوکمالیاورنہ وقت تو گز رہی رہاہے وقت انتظام ہیں کرتاکسی کا ہتو جب کیے جسم ادھار کا مال ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس سے جتنازیادہ عبادت کر عمیں نیکی کر عمیں مخلوق خداکی خدمت کرسکیں، دین کا کام کرسکیں، ہم اسکوخوب اللہ کے دین کے کئے تھکا کیں،فارغ رہناخوشی کی بات نہیں ہے،عدیم الفرصت ہوجانا پیخوشی کی بات ہے،فرصت ہی نہ ملے اتنادین کے کام میں انسان لگ جائے۔ (۱)....ایک صاحب چنددن پہلے ملنے کے لئے آئے سولہ سال سے صائم الد ہر تھے سولہ سال سے متواتر وزے کی حالت میں زندگی گذار ہے تھے ر (۴) ......جارے ایک قاری صاحب جن کو ہمارے بعض دوستواں 🖫 دیکھا ہوگا ک ساں اجازت بھی دی خلافت بھی دی چر ال کے تھے الحمد ملت کی زندگی کے اس وقت تيكيس سال گذر چكے ايك دن روزه ايك دن ايك دن افطارتيكيس سال اس ترتیب بروہ زندگی گذار کے بیں تو بھی اگرآج کے دور میں ایے لوگ زندہ موجود ہیں جواللہ کے لئے یہ پھرتے ہیں،تو کیادس دن ہم اللہ تعالی کی خوب جی جرك عبادت نہيں كر كتے ،مقصد يہ ان مثالوں كے دين كا كہ ہم جونيت لے کرآئے اعتکاف کی اب بیدس دن جی مجر کراللہ تعالیٰ کی عیادت کریں خوب + پرجم کوتھا کیں، یہ جسم دنیا کے لئے ہزاروں مرتبہ تھا ہم نے راتیں دنیا کی

خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کر گزاریں ،اگریہ دس راتیں اللہ کے لئے جاگ کے گزاردیں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزاردیں گے اور تھ کا کئیں گے تو پیکون ی بری بات ہوجائے گی ،تواسلئے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو،شوق ہوکہ ہم نے ان دس دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے۔

وقت کی قدر کریں

رمضان المبارك كاونت ويسيري فيمتى اورآ خرى عشره دوكي نسبت اورزياده قیمتی معتلف کے لئے تو پھراور بھی زیادہ قیمتی چونکہ معتلف کی مثال ایسی ہے جیسے كى تى كى دېلىزىكر كوئى سائل بىيە جائے كەمجھے جب تك كچھنىس ملے گامىس دروازہ پکڑے رہوں گا تو تنی بالآخراہے کچھدے ہی دیا کرتاہے ہمارے مشامح نے فر مایا الوقت من ذہب وفضہ وقت جو ہے وہ سونے اور جاندی کی ڈلیوں ک ما نند ہے استعمال کرلوتو جا ندی بنالواورزیادہ اخلاص کے ساتھ کروتو سونے کی ڈلی ے گی اور اگراستعال نہیں کرو گے تو مٹی کے ڈھیلے کے مانندگز رجائے گا، بلکہ بعض بزرگول نے تو یوں کہا کہ الوقت سیف قاطعوقت ایک کا منے والی تلوار ہے امام شافعی فرماتے تھے کہ مجھے صوفیا کی دوباتوں سے بہت فائدہ ہواایک بات توبیکه وقت ایک کاشنے والی تلوارے اگرتم اے نہیں کا ٹو گے تو وہ تہمیں کاٹ کر ر کھ دے گی اور دوسرافر مایا کرتے تھے کہ بیڈبات مجھے بہت اچھی گئی ہے کہ اگرتم نفس کوچن میں مشغول نہیں کرو گے تونفس تہہیں باطل میں مشغول کردے گا توبات بالكل سي بم تفس كويالنے ميں مشغول ہيں اور تفس ہميں جہنم ميں دھكادينے میں مشغول ہے بہر حال جتنا بھی وقت ہے ہماراوہ طے شدہ ہے۔ اے تمع تیری عمرطبیعی ہے ایک را ن ہنس کر گزاردے یااہےروکر گزاردے

نَقِقَى زندگى كوسى؟

اس جاری زندگی کے اوقات میں جو یا دائی میں وقت گزر رہاہے بیتو زندگی

ہادر باقی ساری کی ساری شرمندگی ، ایک بڑے میاں ہے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں عرکتنی ؟ کہنے لگے پندرہ سال اس نے کہا کیوں جوان بننے کا زیادہ بی شوق ہے کہ پندرہ سال کہدرہ ہو کہنے لگے نہیں بھائی جب سے تو بہ کر کے اللہ ہے لئے کی ہے پندرہ سال گزرے ہیں میمری زندگی ہے اوراس سے پہلے والی ساری شرمندگی ہے۔

میری زیست کا حال کیا په چھتے ہو بو ھا پا نہ بچین نہ میر کی جوانی جو چندساعتیں یا دولبر میں گزریں وہی ساعتیں ہیں میری زند گانی

جو چندساعتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگئیں دہ میری زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے۔

آخرت کی تیاری کی فکر

(۱) ایک بزرگ گزرے ہیں اولیں قرن ایک قبیلہ تھا اسکے رہنے والے تھے یہ بی افلیلہ کے دور میں تھے والد وکی خدمت کرتے تھے ان سے اجازت لے بی القیلہ کے دیدار کے لئے حاضر ہوئے مگراللہ کے محبوب سفر پرجا چکے تھے ، پیچھے والد و اکیلی تھیں بیاتھیں اسلئے ویسے ہی واپس آگئے جب بی القیلہ تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلاتو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ بی القیلہ تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلاتو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ بی القیلہ نے اپنا جبہ حضرت عمر کو دیا اور کہا کہ تم ان کی تلاش کرنا فلاں فلال جگہ نشانیاں بتا ئیس کہ وہاں تمہیں ملیس گے اور انکومیری طرف سے یہ جبہ ہدیہ پش کرنا اور انکوکہنا کہ وہ میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کریں ، چنا نچہ کچھ عرصہ کے بعد نبی القیلہ کا وصال ہوگیا تو بعد میں حضرت عمر اور حضرت علی یہ دونوں حضرات انکی تلاش میں گئے انکوا یک جگہ یالیا انکوجہ بھی دیا انکو بتایا بھی سہی کتاب

میں لکھاہے کہ بس تھوڑی سی گفتگوآ ہیں میں ہوئی اسکے بعداولیں قرفی نے کہا کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اچھا بھرروزمحشر کو ملیں گے اکلورخصت کردیا۔

(۲) سہ ہمائے ایک بررگ گردے ہیں حضرت مولا نامین علی وال پھچر ال والے اللہ اللہ والے اللہ واللہ و

(٣) ..... چنانچاكيآدى نے رابع بھريد سے دعاكر وانى تھى كى يريشانى میں پھنسا ہوا تھاوہ کہتے ہیں میں فجر کے بعد گیا ملنے کیلئے تو وہ نفلیس پڑھ رہی تھیں، میں نے کہاظہور کے بعد ہی پھر گیا تو نفلی بڑھ رہی تھیں، میں نے کہاعصر کے بعد ہی عصر کے بعد گیاتو تلاوت قرآن کررہی تھیں، کہ مغرب کے بعد ہی تو پھر نفلیں بردھ رہی تھیں، کہنے لگے عشاء کے بعد سمی عشاء کے بعد بھی انہوں نے نفل کی نیت باندھی اور پوری ہی نہیں کررہی تھیں حتی کے اسی طرح انہوں نے بوری رات گزار دی فجر کاوقت آگیا تو فجر پڑھی میں فجریرہ کر پھرجلدی گیا تو کہنے گئے کہ فجر کے بعداشراق بڑھ کرتھوڑی دریا تکی آ کھ لگ گئی جب میں وہاں پہنچا تو میرے یاؤں کی آواز ہے آئی آ کھ تھلی تووہ ایسے اچانک اٹھ میٹھیں جیسے کوئی بندہ بڑالیٹ ہوجاتا ہے اور جانا ہوتا ہے کہیں ایسے اٹھ بیٹھیں اور دعاء مانگنے لگیں "اللهم انی اعوذبك من عين التشبع من النوم"ا الله مين الي آئكه سے تیری پناہ مانگی ہوں جونیندے بحرتی ہی نہیں ہے' اب بتائے کہ تھوڑ اساحصہ دن کاسونے میں گز رااوراس پربھی استغفار کررہی ہیں۔

# جنتيول كي حسرت

جب کوئی خوشی کی بات آتی ہے نا توغم کی بات بھول جاتے ہیں جب بھی خوشی ہوتی ہے بندے کوتوغم بھول جاتے ہیں ، یکی بات ہے جنت میں جانے ہے بڑھ کربھی کوئی خوثی ہوسکتی ہے؟ نہیں ہوسکتی ای لئے جنتی جب جنت میں ما كي كَاتُوكيس ك الحمدُللهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّاالُحَزَن بم ي ووعم حِلا گیا اور جنت میں کتنی خوشی ہوگی کہ انسان اللہ تعالی کا دیدار کرے گانبی علیہ السلام کا دیدارکرے گانیکوں کی محفل ہوگی اور پیخوشی ہوگی کی اب پیعتیں ہم ہے کبھی واپس نہیں لی جا کمیں گی اس خوشی کے حال میں بھی بندے کوا یک حسرت رہے گی حدیث یاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمدز کر پُانے فضائل ذكرمين بيصديث كوث كى بوه فرماتي بين [لايتحسر اهل الجنة الاعلى ساعة من ربهم لم يذكر الله تعالى] "المل جنت كوكى بات يرحسرت نهيل موگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وفت جوانہوں نے دنیامیں اللہ کی یاد کے بغیر یعنی غفلت میں گزارا تھا جنتیوں کوغفلت میں گزرے ہوئے اس وقت يرحسرت ہواكرے گی'' كەكاش ہم انميس غفلت نەكرتے تو آج ہمارے رہے اتنے زیادہ بلندہ ہوتے ،اب بتاؤ جوحسرت جنت میں بھی حان نہ چھوڑے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی ،تواسلئے اپنے وقت کواللہ تعالی کی یاد ہے معمور کر لیہجے ۔ یا نیچ چیزوں کی قدر کریں

نى عليه السلام في ارشا وفر ما يا [اعتنم حمسا قبل حمس] يا نج كويا نج سفنيمت مجهو:

> [۱] ....زندگی کوغنیمت مجھوموت سے پہلے [۲] ....فرمت کوغنیمت مجھومشغولی سے پہلے

[س] .....جوانی کوغنیمت مجھو بردھا ہے ہے پہلے

[4] ..... مال كفنيمت مجھوفقرے يہلے

[8] .....اورصحت كوغنيمت مجھو بيارى سے يہلے

ایک اور حدیث پاک میں نی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا[نعمتان مبغون فیھما کثیر من الناس الصحة والفراغ ] دونجت الی بی کرجن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں

[۱] صحت، اور [۲] فرصت، حدیث پاک میں بیمضمون آیا تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو ، وردگارنے ہمیں انعام کے طور پرعطافر مایا بس بیہ دس دن ہیں ڈٹ کے محنت کر لیجئے پھراس کی برکمتیں آپ کو آنکھوں سے محسوس ہوگی کسی شاعرنے کہا ہے

> نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ ذکر یا رمیں رہنا چند جھونکے خزاں کے بس سہلو کیر ہمیشہ بہا رمیں رہنا

بس یہ چنددن محنت کے گزاریں پھراسکی برکتیں آپ آ تکھوے دیکھیں گے انشاء اللہ آج جس چیز کی کی ہے ہمارے اندروہ یہ کہ ہم سنتے تو ہیں سن س کے من ہوجاتے ہیں عمل نہیں کرتے ، تو سننا اور من کے عمل کرنا یہ آج وقت کی ضرور ہیں۔

یانچ چیزوں کی قدر کریں

نی الظیم السبات پر صحابہ کرام ہے بیعت لیا کرتے تھے[اسمعواواطبعوا] کہ تم جوسنو گے اس پڑمل کرو گے اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کروالی اسلے جولوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پہند فرماتے ہیں ﴿اللّٰهِ مِنْ

یستمعون القول فیتبعون احسنه *په توسننے کی نیت لینی عمل کی نیت سے* بیٹھ کرئیں گے، ایک جگدار شادفر مایا وان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون کھ المیں نشائی ہے اس قوم کے لئے جو سنتے ہیں اورا یک جگہ فرمایا ﴿ولو ار اداللَّه فیهم خير ا**لاسمعهم ﴾''ا**گرالله ايڪ ساتھ خير کااراده کرتا توان کوبات سنواديتا''اسلئے ہر بندہ بات نہیں سنا کرتا ہمارے حضرت مجمع کوفر ماتے تصاوہ! سن رہے ہو پھر فر مایا كرتے تصفح نہيں س رب موہ تو واقعی سننے كابھی اپناورجہ ہوتا ہے جہنی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہتم لوگ کیوں جہنم میں آئے تہمیں کوئی سمجمانے ولائہیں تھا؟ توجہنمی آگے سے جواب دیں گے ﴿لو كنانسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ﴾ إكاش! أكرتم من ليت يا مار ي اندر عقل کی رقی ہوتی تو ہم دوز رخ والول میں سے نہ ہوتے'' تواسلے ایمان والے سنتے ہیں اورایی عقل سمجھ سے اسکوسو چتے ہیں اوراسکومکی جامہ پہناتے ہیں آج کل توانسان اینے ضمیر کی آوازخوز نہیں سنتا جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اسکے اندرا یک ضمیر کی نعت بنائی ہے و چنم سرچیختا ہے چلاتا ہے وہ بتا تا ہے ملامت کرتا ہے گئی نہیں سنتے سی ان سی کردیتے ہیں حالانکہ وہ ہاراسیا ساتھی ہے بھی بھی انسان اینے آپ کوخمیر کی عدالت میں کشرے میں ا كرك اين بارے ميں رائے كے كميں كيا ہوں؟ بالكل سيح فيصله ملے گا اسلئے کہتے ہیں اینے آپ کی حقیقت معلوم کرنی ہوتوا نی حقیقت اینے دل سے یو چھودل وہ گواہ ہے جوبھی رشوت قبول نہیں کرتا، تچی گوا ہی دیتا ہے دل ہمیشہ بتائے گا كرتم كتنے يانى ميں مودنيا كے سامنے مم جو بنتے بھري ﴿ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القي معاذيرة

آخ کے دور کی یا کچ خامیاں آج كزمانديس يانج خاميال عام بين:

(۱) ۔۔۔۔ پہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں عمل میں اتن کوشش نہیں کرتے اسلئے جس سے بات کرووہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے بھی جانے تو سب ہیں اللہ تعالی تو بید کھتے ہیں کہ مانے کتنا ہیں؟ اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہوجاتی ، اس کے علم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہوتی نو نمٹ علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی جس طرح جراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ ویتا ای طرح علم مل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔

(۲) .....دوسری بات که ہم اللہ تعالی کی نعمیں تو ما نگتے ہیں استعال بھی کرتے ہیں مگران نعموں کاشکرادانہیں کرتے ہمارے اوپراللہ تعالی ان گنت نعمیں جیجتے ہیں ﴿ وان تعدو انعمة الله لاتحصوها ﴾ اگرتم اللہ تعالی کی نعموں کو گنا چاہوتم شار بھی نہیں کر سکتے آئی ان گنت نعمت ہیں مگر ہم اللہ تعالی کاشکرادانہیں کرتے ،کوئی شربت پلادے تو اسکا بھی شکر بیادر جو پردردگار دستر خوان پرائی نعمیں کھلاتا ہے بیٹ بھر کرا شخے کے بعد کھانے کی دعا بھی یا دنہیں رہتی اسلے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست اللہ تعالی کی نعمیں کھا کھا کر تیرے دانت تو تھی کے ایک بزرگ فرماتے ہوئے تیری زبان تونہیں تھی ۔

(۳) ۔۔۔۔۔تیسری بات کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں مگراستغفار نہیں کرتے بعض تواس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کرلیں گے یعنی نیت ہوتی ہے گناہ جھوڑنے کی مگر کہتے ہیں ہاں ابھی جھوڑیں گے اکمال اشیم میں عجیب بات کھی ہے وہ فرماتے ہیں اے دوست تیراتو بہ کی امید پر گناہ کرتے رہنااور زندگی کی امید پر تو بہ کومؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے، رابعہ بھر یہ فرمایا کرتی تھیں استغفار کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے، رابعہ بھر یہ فرمایا کرتی تھیں استغفار کرائے گل مونے کی واستغفار کرتے ہیں اتی غفات سے کہ استغفار پراستغفا کرنے کی ضرورت ہے۔

پڑتے ہیں مگر عبرت نہیں بکڑتے ہیں مگر عبرت نہیں بکڑتے ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے لگے کہنے لگے میرے ہمسایہ میں ایک صاحب

تصے انکی وفات ہوگئی تو ہمیں بھی صدمہ ہواتو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بتادیا کہ بھی اب ایک مہینہ کم از کم ٹی وی نہیں ہونا جا ہے کیوں کہ ہمارے سامنے والے یروی سے ہماراا تناا چھاتعلق ہے توان کوا تناصد مہ ہوااورا کے والد جوان العربتھ اورا چھا کاروبارتھا تومیرے گھرکے بیوی بچول نے میرے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم جا لیس دن تک ٹی وی کواون نہیں کریں گے، کہنے لگے چوتھادن گزراتو جس گھر میں وفات ہوئی تھی اس گھر میں ٹی وی کی آ واز آ رہی تھی اسکا مطلب ہے ان بچوں نے باپ کو فن تو کیا عبرت نہیں بکڑی تو ہم میت کو فن تو کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے کہ ہم نے بھی آنا ہے، حسن بھریؓ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعداس قدران رعم طاری ہوتاتھا کہ کئی مرتبہ جس حاریائی برمردے کو لے جایا جا تااس جاریائی پرائکولٹا کرواپس لایا کرتے تھے ایسی حالت ہوجاتی تھی اورعلامہ عبدالو ہاب شعرائی کی کتابوں میں لکھاہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کر چلتے تھے تو جنازے کے پیچھے ہربندے کی آنکھ ہے آنسوٹیکتے تھے باہروالے بندے کے لئے پیچاننامشکل ہوجا تاتھا کہ جنازے کاولی کون ہے موت کویاد کرکے سارے روتے نظرآ رہے ہوتے تھے آخرت کویاد کرکے گناہوں کو یاد کر کے، وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے۔

(۵).....اور پانچویں چیز کہ آج کے دور مین دوست واحباب فقراکی نصیحت توسنتے ہیں اسکی پیروی نہیں کرتے بس سننے تک ہی کام رکھتے ہیں اور پھر آپ میں نقابل کرتے ہیں یہ ایک نگی مصیبت کہ فلال کابیان ایسا ہوتا ہے اور فلال کاایسا ہوتا ہے اوا خدا کے بندے بجائے اسکے کہ ہم اسمیس پڑیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے کے عمل کا کیا پیغام

قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ تہ ہمیں مین نگ میں قل سلیم

توجمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے اسلئے کہ قیامت کے دن

انسان کے یہی کام آئے گااللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ يوم الا ينفع مال والا بنون الا من اتبی الله بقلب سليم ﴾ ' قیامت کے دن نہ مال کام آئے گانہ بیٹے کام آئیں گے جوسنوار اہوادل لائے گاوہ دل اے کام آئے گا، تواس آئیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی دلوں کے بیوپاری ہیں بندے سے دل چاہتے ہیں اے بندے اپنادل مجھے دیدے بندہ اپنے دل میں اپنے رب کو بیالے ایسی محنت کرے کہ اللہ تعالی دل میں آجائے اللہ تعالی دل میں ساجائے بلکہ اللہ تعالی دل میں چھاجائے اسکوقلب سلیم اور قلب منیر کہتے ہیں۔

لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کونفیحت کی بیاسی ملک افریقہ کے رہے والے تھے غلام تھے مگر حکمت نے انکوسر دار بنادیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نفیحت کی کہاہے بیٹے! میں سورج اور جاندگی روشنی میں پرورش یا تار ہا مگر دل کی روشنی سے میں نے کمی چیز کوفائدہ مندنہیں دیکھی۔

ق میں میں ہے کی پیر و ما ہ مبا رک تنہیں مگر ⇔ دل میں اگرنہیں تو کہیں روشیٰ نہیں تسخیر مہر و ما ہ مبا رک تنہیں مگر ⇔ دل میں اگرنہیں تو کہیں روشیٰ نہیں ڈھونڈ نے والاستاروں کی گذر گاہوں کا

ا پنے افکا رکی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کوگر فتار کیا

زندگی کی شب تا ریک سحر کرنه سکا

سارے جہال کوققموں سے روش کرنے والااپنے من میں اندھرالئے بھرتا ہوتا گرمن میں اندھرالئے بھرتا ہوتا ہوتا گورا کے بھرتا ہوتا کہ دل کے الدہ نہیں دیا کرتیں ،ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایٹ دل کے مالک بن جاؤگے اللہ تعالی تمہیں جہان کاما لک بنادے گاتم اپنے دل کے مالک بن جاؤ پھرد کھے اللہ رب العزت تم پرکسی مہر پانیاں فرماتے ہیں دل کے مالک بن جاؤ پھرد کھے اللہ رب العزت تم پرکسی مہر پانیاں فرماتے ہیں دل گلتاں تھا تو ہرشے کے کہی تھی بہار دل گلتاں تھا تو ہرشے کے کہی تھی بہار یہ بیا باں کیا ہوا عالم بیا باں ہوگیا

یہ دل اہل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں ہم یہاں اکٹھے ہیں اپنے دلوں کوسنوارنے کے لئے توبس بیآپ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے جو بیدس دن ہیں کوئی بھی گناہ نہیں کرنانہ آنکھ سے نہ زبان سے نہ کان سے نہ دل ود ماغ سے نہ

ایک سنهری بات

ہاتھ سے نہ شرم گاہ ہے۔

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے ایک بزرگ تھے ابوالحن فرقائی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے سونے کی سیابی ہے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے تھے کہ جس شخص نے جودن گنا بول کے بغیر گزارااییا بی ہے جیسے اس نے ، ۱۰۰ نبی الطبیخ کی صحبت میں گزاراتو بہار ہے دل میں یہ بھی تمنا ہو کہ ہم دس دن ساہوں کے بغیر گزاریں، اس لئے ہروقت ذکروعبادت میں مشغول رہیں معتلف کو ہروقت عبادت میں مشغول رہیں معتلف کو ہروقت عبادت میں مشغول رہیں معتلف کو ہروقت شروع ہوتی ہوتا میں سے گھریارے کے شروع ہوتی ہے اور پھر کاروبار کے تذکرے شروع ہوجا میں گے گھریارے کے تذکرے شروع ہوجا میں گے اوراگر نو جوان ہے توانی شادی کی بلانگ کے تذکرے شروع ہوجا میں گے

بات سینجی تیری جوانی تک

اسلئے معکفین حضزات ایک دومرے ہے بس کا م کی گفتگو کریں اور تفصیلات بعد میں اعتکاف کے بعد ،ضروری جو گفتگو ہوبس وہ کریں اس سے زیادہ نہیں۔

# حضرت تفانوي كاطريقة علاج

حضرت اقدس تھانو گ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی تربیت کے لئے اور انکی خوب تربیت بوتی تھی حضرت قاری محمد طیب ؓ نے جب دار العلوم دیو بند کا نظام سنجالاتو جوانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور علم و کمال بھی خوب دیا تھا اور اوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت دی تھی تو

انہوں نے حضرت اقدس تھانو کی کوخط لکھا کہ حضرت بھی بھی میرے دل میں خود پندی آجاتی ہے خود پندی کا کیا مطلب؟ اینے آپ کو پندکرنا کہ بھی میرے اندر بوی صفات ہیں جوانی میں میں دارالعلوم کامہتم بھی ہوں اللہ نے ا تناعلم بھی دیا کہلوگ وعظ سنتے ہیں تو سرد ھنتے ہیں اورخوبصور تی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی اور مال ومنال بھی دیا ،عزت بھی دی ، ہر بندہ بچھتا چلا جار ہاہے تواس وجہ سے میرے دل میں بھی بھی خود پیندی پیدا ہوجاتی ہے حضرت تھا نوگ ا نے خط لکھا کہ اچھا آپ سب پچھکی کے حوالے کردواورایک مہینہ کے لئے يہاں ہمارے ياس آ جاؤ توايك مهينہ كے لئے فورا پہنچ گئے تھانہ بھون جب وہاں بہنچ تو حضرت نے فر مایا کہ بس آپ اپنادن گذاریں جیسے گذارتے ہیں ایک کام كرنا ہے كہ جولوگ مسجد ميں آتے ہيں اسكے جوتے سيد ھے كردينابس اتن ى ڈیونی نگادی کہآ ہے کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹے رہیں اور جو مجدیں آئیں جائیں انکے جوتے سیدھے کرتے رہنا، قاری محدطیب ٌخود لکھتے ہیں کہ میں نے چندون جوتے سیدھے کئے میرے اندرے خود ببندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لئے ازالہ ہوگیا چندون جوتے سیدھے کئے اپنی اوقات کا پیۃ چل گیا ، ان حضرات کے پاس ایسے نسخے تھے کہ وہ تکبرخود پسندی اورائی بیاریوں کوجڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔

چنانچدایک دفعدان کے پاس اس خانقاہ میں حضرت محمد شفیع بھی پہنچ گئے اور مولا نا بنوری بھی پہنچ گئے اب دونوں حضرات جوان، نئے نئے پڑھ کر فارغ ہوئے اور شوق شوق میں گئے کہ بھی ہم نے دارالعلوم میں تو پڑھ لیااب کچھ بزرگوں کی بھی صحبت اختیا کرلیں عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب بزرگوں کی بھی صحبت اختیا کرلیں عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جھوٹے جھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اب بھی جاکردیکھیں تو ایسے ہی ہیں ای حال میں باتی ہیں اب یہ حضرات ایک کمرہ ان کودیا گیا تھاتو یہ جب اپنے کمرے میں گئے تو کسی موضوع پر بات چل پڑی

دونوں عالم تھاور چیزیں از برتھیں اور بڑے ذہین اور قتین تھاب آپس میں خوب بحث چلنی شروع ہوگئی دلائل چلے شروع ہو گئے ابھی دلائل چل ہی رہے تھے کہ ایک بڑے میال جونگران تھے وہ آگئے اور کہنے لگے کہ شنر ادو پہلے دن آئے ہو مہیں ابھی پہتنہیں یہاں عشاء کے بعد کوئی بات نہیں کرسکتا کرنی ہے تواين دل بين اين رب سے باتيں كرو، چونكديه ادن بلادا آج مين آ پكوتنيها کہدرہاہوں آج کے بعد پھر میں نے آپ دونوں کو بات کرتے دیکھا تو دونوں کے بسر خانقاہ ہے اٹھا کر ہاہر رکھدیئے جائیں گے بیصرات خودفر مایا کرتے تھے کہ اس برے میاں کی بات نے ہماراد ماغ سیدھا کردیا پھر ہم سیح آ داب کے ساتھ رہے اور پھر اللہ نے ہمیں ' حیب' کے مزے عطافر مادئے جیب کے بھی تو مزے ہوتے ،اس مزے سے ہربندہ واقف نہیں ہے،آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقہ کے مزے سے واقف نہیں ہیں، بولنے کے مزے سے واقف ہیں حیب کے مزے سے واقف نہیں ہیں،سونے کے مزے سے واقف ہیں جاگنے کے مزے سے واقف نہیں ہیں، چیپ کا اپنامزہ ہے ای لئے جو جتنا براعالم ہوگا آپ اسکود یکھیں گے وہ اکثر زیادہ خاموش ہوگا۔ کہدر ہاہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جتناجس کاظرف ہا تناہی وہ خاموش ہے

نماز کیسے پڑھیں؟

جونمازیں پڑھنی ہیں ان دس دنوں میں وہ بھائی بناسنوار کر پڑھیں تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی رکوع ہجود جم کر کریں تسلی ہے پنجابی میں کہتے ہیں نکا کے نماز پڑھنا، توان دس دنوں میں ہم اپنی نمازیں خوب توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تسلی سے نماز پڑھیں اپنے رب کے سامنے اسکی مشق کریں آپ مشق کیجئے گا اللہ رب العزت انثاءالله رحمت فرما ئیں گے۔

### ایک داقعه

حفرت شاہ اساعیل شہید ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سیداحمہ شہید کے ملنے كيك شاه صاحب نے يو جوليا كش رادےمياں كياجات مو؟ تو كہتے ہيں كه آ کے سے میرے ول میں کیا آیا تو میں نے کہدویا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھادیں ہم ہوتے توکار و بار کی اچھائی کی دعامنگواتے یا نیک خوبصورت بیوی ملنے کی دعامنگواتے ،انہوں نے دعا کیامنگوائی ؟ کہ حضرت کوئی صحابہ جیسی نماز ہی ہمیں پڑھا کیں س کر خاموش ہو گئے ، رات ہوئی تو تہجد میں میں اٹھا تو مجھے فر مانے لگے بھئی اٹھ گئے؟ کہ جی اٹھ گیا،فر مانے لگے حاوُ اللّٰہ کے لئے وضو کرو ، فرماتے ہیں ان الفاظ میں یہ نہیں کیا بجلی بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے لئے وضوکرو کہ میرے دل پرایک عجیب اللہ کی ہیبت ،عظمت طاری ہوگئی اور میں نے جودضوكيا تومجھاييا لگ ر ہاتھا كەجىسے الله تعالى مجھے ديكھ رہے ہيں اور ميں الكے سامنے وضوکرر ہاہوں کہنے لگے وضوکر کے آیا تو فرمانے لگے وضوکر لیامیں نے کہاجی کرلیا، فرمانے لگے اللہ کے لئے دورکعت پڑھواصل وہ توجہ باطنی بھی ساتھ مل رہی تھی توبید دورکعت جومیں نے سی اللہ کیلئے پڑھوتو بس اب تومیں نے دورکعت کی نیت با ندهمی اورمیر ہاو پر گر بیطاری ہو گیااور میں دورکعت پڑھوں میرے دل میں خیال آیا میں نے تو بھئی صحیح نہیں پڑھی پھراگلی دورکعت پھراگلی دور کعت کرتے کرتے اس رات میں نے سوفل پڑھے اور میری دور کعت پر بھی تسلی نہ ہوئی بعد میں پھر شیخ نے بتایا کہ صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے تکا کے پڑھتے تھاور پڑھنے کے بعد کہتے تھے[ماعبدناک حق عبادتک وماعرفناک حق معرفتک ایرصابه کی مازهی تو بھئی ان دنوں میں ہم بھی تعدیل ارکان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں۔

## الله كاماتھ جماعت پر

یہ ذہن میں رکھنادلوں کے اجتماع کواللہ کے یہاں قبولیت میں برادخل ہے اب آپ سنے کہ ہرروز پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعاما نگتے ہیں مگروہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں مگروہ اپنے اور چندلا کھ سلمان میدان ہیں اللہ کی طرف سے انکی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں ہا اور چندلا کھ سلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہوجاتے ہیں اب ان کے دل جمع ہوگئے ایک جگہ پرتو قبولیت ویکھیں کہ عرفات کے میدان میں حدیث پاک کے مطابق جو مانگتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعاؤں کوقبول فرماتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ انعالی کے نزد یک سب سے برا گنہگاروہ ہوتا ہے جوعرفات میں وقوف عرفہ میں دعاء مانگے اور پھر کھے کہ میری دعاقبول نہیں ہوئی سب سے برا گنہگاروہ ہے است مانگے اور پھر کھے کہ میری دعاقبول نہیں ہوئی سب سے برا گنہگاروہ ہے است اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو ایداللہ علی الجماعة ] تو جماعت کے او پراللہ تعالی کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے لہذا جب مل کردعا مانگتے ہیں پروردگادعاؤں کوجلدی قبول کرتے ہیں۔

# الله كى مهربانى

حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وعظ فر مایا ایسا پر تا ثیر وعظ تھا کہ ایک صحابی پھوٹ پھوٹ کررونے گئے جب نبی الطیعی نے محفل کمل کی تو نبی الطیعی نے فر مایا ان کارونا اللہ تعالی کوا تناپند آیا ان کی وجہ سے پوری محفل کے لوگوں کی مغفرت فر مادی گئی، تو بھی اسنے لوگ جو ہم محفل میں دعاء مائلیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول بندہ تو ہوگا ایسا، ہم گنہگار ہی پہنیں کیسے مائلیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول بندہ تو ہوگا ایسا، ہم گنہگار ہی پہنیں کیسے دل میں تقوی والے لوگ بیشے ہوئے ہیں تو اس لئے اس وقت کوغنیمت سمجھیں اور اسمیں ہم خوب اللہ تعالی سے دعا ئیں مائلیں ایک اصول یا در کھیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ در سال معزب سے دوئی کرنے کی نیت کرے گا کوشش کرے جو انسان دنیا میں اللہ در سالہ دوئی کرنے کی نیت کرے گا کوشش کرے

گا، قیامت کے دن اللہ تعالی اسکورشمنوں کی صفوں میں بھی کھڑ انہیں فر مائے گا،اس ما لک کی رحمت گوارانہیں کر گئی بہ دنیا میں مجھ سے دوئتی کی کوششیں کرتا تھااور مجھ ہے دوئتی کی دعا ئیں مانگتا تھااسکومیں دشمنوں کی صف میں کھڑا کردوں ،اس لئے اس میں بیردعاما تکئے [اللهم انی اسئلک منک] اے پروردگا میں آپ ہے آ یہ ہی کوطلب کرتا ہوں آ ب ہی کو جا بتا ہوں اللہ تعالی کی محبت ما تلکے پھر دیکھئے اس محبت میں اللہ تعالی جمیں کیسی برکت عطافر مائیں گے یہ ہماری خوش کیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک موقع اور دیدیارمضان المبارک کاور نہ حقیقت تو یمی ہے کہ بمار ہے گناہوں کودیکھاجائے تو چیرے ہی منخ ہوجاتے زمین میں بی دھنس جاتے پہ نہیں کیا کیاعذاب آنے کے قابل تھے مگراس یروردگارنے پھرمبر بانی کی اینے گنهگار بندوں کوایئے در پر دہلیز پکڑکر جیٹھنے کاایک موقع اورعطافر مادیاتوالله تعالی کااراده خیر کاہے وہ دیناجیا بتاہے وہ پروردگارا پنے آنے والوں کوخالی ہیں بھیجا کرتا ہتی دنیا کانہیں سننا جا ہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کے او جی میں نے آپ کے درسے مانگاتھا مجھے ملانہیں تھاارے دنیا المجھ سننا گوارانہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کر کوئی فقیر کیے میں اسکے دروازے پر گیا مان کا مجھے نہیں ملا یرور د گار کیسے بیند فرمائیں گے کہ روزمحشر کوئی بندہ کیے اللہ میں آ کیے در پر بیروروکر مانگاتھا مجھے آپ کے در سے نہ ملااللہ تعالی بھی سننا گوارا نہیں کریں گے، جو مانگے گا برور دگار عطا فرما دے گا ضرورعطافر مائیں گے اسلئے الله تعالى دے كرخوش موتے بن اور بنده لے كرخوش موتا بي تواسلئے ہم 'خوب مانکیں اینے پروردگار ہےان دی دنو ل میں تنجد کی یابندی کریں تسبیحات ذ کرمرا قبہ خالس کی یابندی کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب بیادی ون ببال گزاریں گے ناتو دس دنوں کے بعدا ٹھتے ہوئے ہم محسوس کریں گے کہ ہم نسی اور متام پر چلے گئے تھے بوا پس اپنے گھروں میں دوبار دآ گئے ہیں انشاء القه دلول کی کیفیت انبی بر

ل ہے زندگی بنتی ہے فکر و نیا کر کے دیکھی فکر عقبی کر کے ویکھ حچیوڑ کرا ب فکر سارے ذکر مولی کر کے دیکھ كون كس كے كام آيا كون كس كا بيا سب کواینا کر کے دیکھا اب رب کواپنا کر کے دیکھ بڑے دنیاہے ول لگائے اب ان دس دنوں میں رب ہے ول لگاکے

دیکھیں کہوہ پروردگارکتنی مہر بانیاں فرماتا ہے انشاء اللہ ہم آ داب کے ساتھ وقت گزاریں گے تورب کزیم ہم پرمہر بانی فرمائیں گے رب کریم ہم آپ سب کابیاں حاضر ہونا قبول فریالے آمین

و آخر دعو اناان الحمدلله رب العالمين



Historian management management and a structure of the st

﴿ اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنَا كُمُ عَبَثًا وَّانَّكُمُ اِلْيُنَا لَا تُرْجَعُون ﴾

### ازافادات

حزت مولاناير حافظ ذوالفقارا حمر نتشدن ديريمه

﴿ ایم ایسڈل لوسکا کا زامبیا میں بحالت اعتکاف ہوئے ﴾ ٣٠٠٠ عمط لق ١٠٠٣ ه



ره کے دنیا میں بشر موت کا دھیان بھی لاز موت کا دھیان بھی لاز جو بھی بشر آتا ہے دنی میں بھی پیچھے چلی آتی ہ (خواجہ بی ر ہ کے د نیا میں بشر کونہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لا زم ہے کہ ہرآن رہے جوبھی بشرآتا ہے دنیامیں بیہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرادھیان رہے (خواجه مجذوب)

| 3:4          | Cing and company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Τ.      | 7      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| المحارير     | الم المنافرة المنافر | تمبرغار |        |
| r2           | عقيدهٔ آخرت کي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |        |
| <b>F</b> A   | مانے میں فائدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲       | 1      |
| <b>m</b> 9   | ایک دېرىيە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣       | 1      |
| ٣٩           | [آخرت کی تیاری دینامیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳       | ł      |
|              | ایک واقعہنے زندگی بدل دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵       | ٥.     |
| ۳۲           | ايك عجيب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y       |        |
|              | الملائكة كوالله والول كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       |        |
| ra           | روز قیامت کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨       |        |
| 79           | برائے کی بوی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9       |        |
| m9           | سرکاری گواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+      | 1      |
| ۵۱           | الكناه سے بحنے براللہ كى رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11      | 1      |
| or .         | بها وَالدين ذكر يَا لمَا تَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲      |        |
| ۵۳           | بچه کا یقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11      |        |
| 50           | عورت كالتحضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10      |        |
|              | حضرت عمره فضاوا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵      |        |
| ۵۵           | ح وا ب كا سخفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19      |        |
| ra           | حضرت عرضی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14      |        |
| YA           | رابعه بصربيكا خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IA      |        |
| 04           | حفرت عمرين عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19      |        |
| ۵۷           | آخرت کے فکرمندوں کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r.      |        |
| ۵۸           | اروزحماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M       | - Comp |
| ۵۹           | سيدناابو بكره في كاحساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr      | 0000   |
| ٠. ١٠        | سيرناعم هطه كاحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22      | 0000   |
| ٠            | سيدناعثان غني 🚓 كاحساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111     | 2000   |
| ۳            | عبدالله ابن مبارك كاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ro      | 00000  |
| יייי אר יייי | خواجه عثان خيرآ يا دگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74      | 0000   |
| ٠ ٦٣         | محمد شاه کا بجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12      | 2000   |
| ۱۳           | حفرت عيسي الطبيخ كاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M       | 00000  |
| YM .         | عجيبُ واتعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19      | 20000  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 20000  |

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد ....! اَعُو ُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنَا كُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمُ اِلْيُنَا لَا تُرْجَعُون ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر

﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ مُعُرِضُون ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر ﴿ وقال الله تعالى في مقام آخر ﴿ وَقَالَ الله تعالى في مقام آخر ﴾ ﴿ وَقَتَرَبَةِ السَّاعَةُ وَأُنشَقَّ الْقَمَرُ ﴾

﴿ اِقْتُرِبِهِ السَّاعَةُ وَانْشُقَ القَمْرُ ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر

﴿ واتَّقُوا يَوُما تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِکُوَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِکُوَ سَلِّمُ

عقائداسلام

وین اسلام کے تین بنیا دی عقا کد ہیں

(۱).....ایک عقیدہ ہے تو حید کا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے جس نے اس کا ننات کو پیدا کیا اسکی ذات میں یا اسکی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں وہ وحدہ لاشریک ہے۔

(۲).....دوسراعقیدہ ہے رسالت کا کہ نبی النظیف رب العزت کے سیجے رسول ہیں اور خاتم النہیں ہیں۔

(٣).....اورتيسر اعقيده بآخرت كاكداس زندگى كے بعدايك اور بھی زندگی ہے جس کوعالم آخرت کہاجا تاہے جو کچھانسان اس دنیا میں کرے گا اسے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوکر جواب دینایڑے گا اور بیعقیدہ سب انبیاء کرام کار ہااس لئے کہ دین کا تصورا سکے سواادھوراہوتاہے، ایک بندہ اگراس دنیامیں خواہشات کوچھوڑتا ہے اچھائی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے توعقل تقاضه كرتى بكراس اس كابدله لمناطائ ايك آدمي اگرخوا شات كابنده بنمآہے دوسروں کے حقوق کو یا مال اکرتاہے انکو تکلیف دیتاہے ایڈ اپہنچا تاہے عقل تقاضه كرتى ہے كه اس بند، كوسز المنى جاہئے ،تودنيامل كى جگه ہے قیامت کادن اسکے بدلے کی جگہ ہے اسلئے دنیائی زندگی ایک محدودزندگی ہے [ وماجعلنا لرجل من قبلک الخلد محبوب آب سے بہلے بھی ہم نے کی کے لئے دنیامیں ہمیشہ رہنائہیں لکھا،تو ہم ایک محدود وقت گزاریں گے اور بالآخرائے رب کے یاس پہنچیں گے، دنیامیں جو کیا ہوگااس کا جہاب دینا يرُ ے گا ،الك ارشاد فرمايا ﴿واتقويوما ترجعون فيه الى اللَّه ﴾ تم ڈرواس دن سے جس دن مہیں اللہ کے یاس جانا ہے اس دن مؤمن کیلئے زندگی کافیصله ہوگا، کامیابی اور نا کامی کافیصلہ ہوگا، یہ قیامت کانصورانسان کی يريشانيول كوكم كرديتا ب، انسان كوخوشيول ميں بدمست تہيں ہونے ديتا قابوميں ر کھتا ہے، جوانسان جیسا کرےگا، ویبا بھرےگا،ادلے کابدلہ جیسی کرٹی و کیی بھرٹی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دیکھ

عقيدة آخرت كي مثال

دریا میں مجھلی ایک تیررہی تھی اس سے دوسری بڑی مجھلی نے کہا کہ یہاں شکاری کا ٹالگاتے ہیں تو ذراستجل کے رہنا اگرتم نے حص کی اور پھنس گئی

توشکاری تہمیں اپی طرف تھنچے گا، پھروہ چھری سے تہمارے گلڑے کرے گااسکی بیوی تہمیں نمک مرچ لگائی گی، آگ کے شعلوں پر پکائے گی، دسترخوان پر سجائے گی، پھرمہمانوں کو بلائے گی، پھروہ سبہ تہمیں بتیں دانتوں میں خوب چہاچہا کرکھائیں گے، اب وہ چھوٹی چھلی کہنے گئی کہ اچھا میں ذراد یکھتی ہوں کہ بیسب چیزیں کہاں ہیں وہ اگر ساری عمر دریا میں چکرلگاتی رہے، تب بھی نہ چھری دیکھے گی، نہ آگ د کے کھے گی، نہ بتیں دانت دیکھے گی، اسلئے کہ وہ پانی میں ہے، ہی نہ بین ، یہ وہ اس شکاری کے کا نئے میں بھینے گی اسکے ہاتھوں میں مانے گی تو جیسے ہی وہ اس شکاری کے کا نئے میں بھینے گی اسکے ہاتھوں میں آتے ہی یہ سب منظرا پی آئھوں سے دیکھے گی پورا پروس اسکے ساتھ ہوگا۔ آتے ہی یہ سب منظرا پی آئھوں سے دیکھے گی پورا پروس اسکے ساتھ ہوگا۔ اب چھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی گھیت

#### مانے میں فائدہ ہے

انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے بیدا ہونے سے چند لیجے پہلے اگر اسکوکوئی بتائے کہتم ایک ایسے جہان میں جارہے ہو، جہاں چھنٹ کا انسان ہوتا ہے اور سومنزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں اور بچاس فٹ او نچے درخت ہوتے ہیں، بہاڑ ہوتے ہیں ، سمندر ہوتے ہیں ، دریا ہوتے ہیں، وہ کہے اچھا میں ویکھا ہوں تو انڈے کے اندرتو اسکو کچھ نظر نہیں آسکتا، مان جائے تو بہتر نہیں مانے گا تو جسے ہی انڈے سے باہر نکلے گاوہ انسان کو بھی دیکھے گا، وہ درختوں کو بھی دیکھے گاوہ دریاؤں کو بھی دیکھے گا۔

بالکل یمی حال انسان کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں جنت اور جہنم کے حالات کود کی انتخالی کے مجوب نے دنیا میں آگراسکی گواہی دی سمجھایا، کہ ایک دن آنے والا ہے، جب تمہارا حساب ہوگا،لوگواس دن کی تیاری کرلواب ہم اگراسکو مان لیس تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسکے لئے تیاری کرلواب ہم اگر اسکو مان لیس تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسکے لئے

تیاری کرلیں گےاورا گرنہیں مانیں گےتوا پناہی نقصان کریں گے۔ ایک و ہریہ

ایک دہریہ حضرت علی ﷺ یہ پاس آیا کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کوکس نے ہیں پیدا کیا اور آپ کہتے ہیں کہ خدانے پیدا کیا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی ﷺ نے دکھ لیاکہ بید لائل سے بیچے والا بندہ نہیں ہے، کسی اور طریقہ سے اسکے خانہ میں بات بیٹے گی تواہ بلا کہاکہ دیکھو بھی تم کہتے ہوکہ خود بخو دکا کنات پیدا ہوئی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا؟ لہذا ہم آخرت کی بخو دکا کنات پیدا ہوئی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا؟ لہذا ہم آخرت کی تیاری کررہے ہیں اگر مان لیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو ہماری محنت تو ہو ہی دھر لیا جائے گا، اب بتاؤا حتیا طرس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگابات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہماری بات ٹھیک نکل آئی تو جو ہماری دھر لیا جائے گا، اب بتاؤا حتیا طرس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگابات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہماری بات ٹھیک نکل آئی تو جو ہماری اگر ہماری بات ٹھیک نکل آئی تو جو ہماری گئی سے بھی ہے کہ گئی تو مو ہماری کو تو اس پر یقین ہے ہم تو مان چکے ہی ہتو مؤمن کو تو اس پر یقین ہے ہم تو مان چکے ہی ہتو مؤمن کو تو اس پر یقین ہے ہم تو مان چکے ہی ہتو مؤمن کو تو اس پر یقین ہے ہم تو مان چکے ہی ہتو مؤمن کی طرف جو لے کر آئے وہ سب بچھ ہے ہم اسکی تصدیق کر تے ہیں ،لہذا اس دن کی تیاری کریں۔

آخرت کی تیاری دنیامیں

آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بچے کے پیپر ہوتے ہیں تو وہ چندون بہت مصروف رہتاہے ساری مصروفیات ترک کر دیتاہے نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتاہے نہ کہیں دوستوں کی برتھ ڈے پارٹیوں میں حصہ لیتاہے، وہ کہتاہے جی میراامتحان ہے، ماں باپ کوبھی کہتاہے جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں بھوڑ اکھا تاہے بھوڑ ابیتاہے، تھوڑ اسوتاہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگا تاہے، وہ سمجھتاہے کہ آج میں محت کروں گا ایک دن آئے گا کہ بڑھے کامیا بی پر پھولوں کے ہار بہنائے جائیں گے، پھر جب امتحان کادن

آتا ہے توایک اس کا اے پیر ہوتا ہے اور ایک اس کا بی پیر ہوتا ہے اسکے بعداس کارزلٹ نکلتا ہے

مؤمن کے ساتھ بہی معاملہ ہے کہ مؤمن دنیا میں اس امتحان کے لئے تیاری کرر ہاہے وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو گھٹا تا ہے ضرور یات پوری کرتا ہے اسلئے کہ ضرور یات کی انتہا ہوتی ہے اور خواہشات کو پوری نہیں کرتا اسلئے کہ خواہشات کی کوئی حدنہیں ہوتی اور آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ اس دن میرا کیا ہے گا؟ اسکی تیاری کرتا ہے اب جب اس دنیا ہے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اسکالے بیپر ہوتا ہے اس اے بیپر میں ہر بندے سے تین سوال پوجھے جا کیں گئے۔ دنیا میں لوگ مکنہ سوالات کے بیپر جاری کرتے ہیں کہ ہم انداز ہوگئے تیں کہ کہ اس اللہ تیری کرکے بیپر بہلے ہی آؤٹ کردیا، بھی تمہیں بتا دیتے ہیں سوالات کیا ہیں، تو تم انکی تیاری کر لین، چھوٹے چھوٹے تین سوال ہوں گے سوالات کیا ہیں، تو تم انکی تیاری کر لین، چھوٹے جھوٹے تین سوال ہوں گے متابیں از می

(۱) ..... بہلاسوال من ربك تيرارب كون ہے؟ مگراس كا جواب ہربنده نہيں دے سكے كا، جواب وہ دے كا كہ جس نے دل ميں اس يقين كو برخما يا ہوگا كہ ميرا پر ورد كاراللہ ہے اورا گروہ سمجھے كا كہ مجھے دفتر پالتار ہادوكان پالتى رہى لوگ پالتے رہے تو وہ رب كانام كيے لے سكے كا، وہ چيز زبان سے نكلے گى جو دل ميں ہوگى، ايك صاحب نے طوطا پالا اسكواللہ اللہ كاذكر سكھا يا لوگ وور دور سے اسكود يكھنے آتے اسكى با تيں سننے آتے، اللہ تعالى كى شان كہ ايك بلى اس طوطے كو يكڑ كر لے گئى، پنجرہ كھلارہ كيا تھا، وہ جب لے جارہى تقى تو طوطا ئيں ثيں كرر ہا تھا، اسكود كھ تو ہزا ہواميرى محنت بے كارگى ،ايك اللہ والے كے سامنے تذكرہ ہواتو وہ كہنے لگا حضرت چلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہواتو وہ كہنے لگا حضرت چلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہواتو وہ كہنے لگا حضرت چلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہواتو وہ كہنے لگا حضرت بلى خير كر كے جارہى تھى بيچارہ ئيں

نیں کرتا جارہ ہاتھاان بزرگ نے کہا کہ بات سے ہاسکی زبان پر کلمہ تھاا سکے دل
میں ٹیں ٹیں ٹیں تھی جب موت کا وقت آتا ہے وہ نکلتا ہے جودل میں ہوتا ہے،
اسلئے تمہار ہے طوطے نے ٹیں ٹیں کی تو بھی ہماری زبان پہو یسے تو کلمہ رہے
اور دل میں دنیا کی محبت بی ہوتو پھرموت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اسلئے
اس یقین کودل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری ہے نہیں بل رہے ہم
کارخانہ سے نہیں بل رہے دفتر ہے نہیں بل رہے بزنیس ہے نہیں بل رہے
ہمیں پالنے والا پروردگار ہے؟ اللہ بھلا کرے ہمارے یہ جماعت کے دوست
ہمیں پالنے والا پروردگار ہے؟ اللہ بھلا کرے ہمارے یہ جماعت کے دوست
ہمیں پالے والا پروردگار ہے؟ اللہ بھلا کرے ہمارے یہ جماعت کے دوست
ہمیں پالے والا پروردگار ہے جماعت کے دوست
ہمیں بالے والا پروردگار ہے جماعت کے دوست
ہمیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھالیں ، اس پرمخت کرنی پڑتی ہے تب دل میں
ہیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھالیں ، اس پرمخت کرنی پڑتی ہے تب دل میں
ہوتا ہے۔

(۲) .....دوسراسوال ہوگامن نبیك تیرے نبی كون ہے؟ اب اس كا جواب سیح تو وى دے گا، جس نے قدم قدم پر نبی كے مبارك طريقه پر پیروى كى ہوگى، جس نے نبی كے زير قدم رہ كرزندگى گزارى ہوگى، كھانے میں پینے میں لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس، نے نبی كے طريقة كواپنايا ہوگا تو وہ انسان كيے گا، كەمىرے نبی اللہ كے مجوب ہیں

(٣) .....اورتیسراسوال ہوگا مادینك تیرادین كون ساتھا؟ الله والوں نے مخت كى ہوتى ہے انكى موت بھى شان ہے آتى ہے، صدیث پاك میں آتا ہے كہ جو بندہ با قاعدگى كے ساتھ مسواك كرتا ہے الله تعالى ملك الموت كو بھيجة ہيں وہ اس سے شيطان كو مار بھگا تا ہے اور اس بندے كو بتادیتا ہے كہ تیراوقت قریب ہے تو كلمہ پڑھ لے ، اب بيكنى بڑى نعمت ہے كہ شيطان كو ماركر دور بھگا كيں اوركلمہ يا دولا كيں، چنانچ الله والوں كوموت كے وقت الى بشارتيں ہوجاتى ہيں، الحكم آگے كے مسئلے بھى الله آسان كرديتا ہے، اسلى كم انكاول

مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا انکا دِل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔

# ایک دافعہ نے زندگی بدل دی

'' تذکرة الا وکیاء' کے مصنف خواجہ فریدالدین عطار کی دوکان تھی جوان العمر تھے، عام زندگی تھی، دل مخلوق میں خوب ادھرادھرلگا ہوا تھا ایک دن ایک باخد ابندہ انکی اس دوکان پر آیا اور انکی شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، تو یہ کہنے گئے، کہ بڑے میاں کیاد کھور ہے ہو، بڑے میاں کہنے گئے کہ میں دکھے رہا ہوں کہ اتی شیشیوں میں آپی جان انکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ توانہوں نے غصہ میں آکر کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری توانہوں نے کہا اچھا، پھر میری توایسے نکلے گی، اسکے پاس کپڑا تھا وہ وہ ہیں دوکان میں فرش پر لیٹ گیا، کپڑا او پر کیا، کہا لا اللہ الا اللہ یہ سمجھے کہ کوئی بہانہ اور ڈرامہ کررہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایاد یکھا تو واقعی وہ اللہ کو بیارا ہو چکا تھا، دل پر چوٹ گی کہ واقعی یہ ہیں باخد الوگ کہ جود نیا ہے دل کو بیارا ہو چکا تھا، دل پر چوٹ گی کہ واقعی یہ ہیں باخد الوگ کہ جود نیا ہے دل میں نہیں لگاتے ، ایپ رب سے دل لگاتے ہیں اور پھرکلہ پڑھ کر دنیا سے دخصت ہوجاتے ہیں پھر بعد میں چل کر مہ بڑے اولیا میں شامل ہوئے۔

#### ايك عجيب واقعه

سری مقطی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے ایک درویش بندہ آیا کہتا ہے کوئی اچھی ہی جگہ ہیں کہ ہم لوگ ایک جہران ہوگئے اس کی بات ن کر میں نے کہاوہ سامنے کنوال ہے ،وہ گیا وہاں کنویں پر اس نے وضو کیا اور دورکعت نقل پڑھے اور جاکر لیٹ گیا،ہم سمجھ سویا ہوا ہے، نماز کا وقت آیا ہم نے بھی وضو کیا جب اسکو جگانے گئے دیکھاوہ تو اللہ کو بیارا ہو چکا تھا، یہ اللہ والے اس طرح دنیا ہے چلے جاتے ہیں،اور آ گے کا معاملہ بھی انکا ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیری کونظر آئے تو اس نے یو چھا کہ جناب آ گے بیری یہ بیری کی کونظر آئے تو اس نے یو چھا کہ جناب آ گے

کیابنا؟ تو کہنے گئے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے گئے اے بڈھے کیابنا؟ تو کہنے گئے اے بڈھے کیالائے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو نہیں پوچھتے کیالایا ہے؟ میری بات بن کر فرشتے مسکر اپڑے اور کہنے گئے اسکا یقین پکا ہے اور وہ وہاں سے چلے گئے،

## ملائکہ کواللہ والول کے جوابات

(۱) ۔۔۔۔۔جنید بغدادیؒ خواب میں نظراؔئے کی نے کہا تی آگے کیا بنا؟ انہوں نے کہا فرشتے آئے کیا بنا؟ انہوں نے کہافر شتے آئے تھے کہنے لگے من ربك؟ تیرارب کون ہے؟ میں نے انکوا تنابتا دیا کہ میرارب وہی ہے جس نے تنہیں تکم دیا تھا کہ آ دم الطیفی کو تجدہ کروتو وہ آپس میں کہنے لگے کہ بہتو آگے ہے ہوکر ملا۔

(۲) ۔۔۔۔ شخ عبدالقادر جیلائی کوسی نے دیکھا، حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے گئے قبر میں فرشتہ آئے تھے پھر پوچھنے لگے من ربك تیرارب كون ہے؟ تومیں نے انہیں کہا کہ دیکھوٹم عرش سے فرش برآئے ہوا تناسفر کرکے اور رب كونہیں بھولے توزمین کے اور سے میں دوگر نیچے آگرائے رب کو بھول جاؤں گا۔

(٣) .....رابعد بھریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئیں کسی نے پوچھا کہ آگے کیابنا؟ کہے گئیں فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرارب کون ہے؟ میں نے کہاجا کر اللہ تعالی کو کہد دواللہ تیری آئی کھر بول مخلوق ہے، آئی مخلوق میں سے توایک مجھ بڑھیا کو نہیں مجھ الموار میر اتیر ہواہے ہی کون؟ میں مجھے بھلا کسے بھول جاؤں گی۔

تویہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کالفین بناہواہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو انسان اس دفت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں تو یہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے ورنہ تو انسان اس دید ہے تو قبر کو جنت کاباغ بنادیں گے، نہ دے تو جہنم کا گڑھا بنادیں گے یہ ابھی ٹرانزٹ ہوگا قیامت کے دن سب

کواٹھایا جائے گا،اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر پانچ سوالوں کے جواب سب کودیے پڑیں گے، بن آ دم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دیدیں، تووہ سوال ہماری زندگی کابی پیپر ہوگا اس میں بھی سب جواب دیے ضروری ہیں اور وہ بی پیپراللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعہ آؤٹ کروادیا ہے، پوچھا جائے گا:

اے بندے تونے زندگی کیے گزاری؟ تونے جوانی کیے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا کہاں پرخرچ کیا؟

ا پے علم پر کتناعمل کیا؟ اپنے علم پر کتناعمل کیا؟

اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا ہے بہت مشکل کام ہوگا، تاہم جو لوگ نیکی کرکے دنیا سے جا کیں گے ، پروردگاران کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما کیں گے اور جولوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالی کے حضور پنجییں گے توانے لئے جہتم ٹھکانہ ہوگا اسلئے اللہ نعالی فرما کیں گے چو امساز و اللیو م ایھا الممجومون کی اے مجرموں! آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہوجاؤ، دوالگ الگ راستے ہوں گے ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجاجائے گا، تو یہ قیامت کو بھیجاجائے گا، تو یہ قیامت کو بھیجاجائے گا، وردوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجاجائے گا، تو یہ قیامت کا تصوراسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یہ جتناانسان کے دل میں رائخ ہوگا اتناائی زندگی میچ لائن پر ہوگی ،اسلئے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں ایک تو پوری سورت ای نام سے ملے گی القیامة اور دوسرایہ کہ ہردوسر صفحہ پر آپکوکی نوپوری سورت ای نام سے ملے گا، اتنااہم یہ مسئلہ ہے، کہ قرآن پاک کے حضور پیش نے کہتا ہے ہوں گے باہردوسر ے صفحہ پر آخرت کی یا دولائی گئی کے تمہیں اللہ تعالی کے حضور پیش ہونا ہے۔

نیا مت کے مختلف نا مقر آن وحدیث میں وارد ہیں جیسے اللہ تعالی عظ

والے ہیں ایکے بے انتہانا م ہیں

جس کے ناموں کی نہیں ہے انہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

روز قیامت کے نام

نی الطین کی شان بری الے بھی ننانوے نام، قرآن مجید کے بھی ساٹھ کے قریب نام مفسرین نے لکھوائے ہیں اسی طرح قیامت کے بھی بہت سارے نام قرآن وحدیث میں آئے ہیں،مثال کے طور یراس کا ایک نام ہے یوم القيامة قيامت كادن ،ليل القيامة نهيل كها كيا قيامت كى رات قيامت كادن کہا کیوں؟ کہ جب بندے کی موت آتی ہو رات ہوجاتی ہرات میں ہی سوتا ہے ،تو مؤمن قبر میں رات میں سوئے گا اور صبح بیدار ہوتا ہے اور بدقیامت كى صبح بيدار موكااور پرايخ ما لك سے ملاقات كرے كااسكويوم الحسرة بھى کہا گیا،حسرت کادن، کچھلوگ ہونگے جودھوکے میں رہیں گے اور تیاری نہیں كرسكيل كي بتو قيامت كيدن الكوحسرت موكى مم برا اسارف تهم برا ي چلتے برزے تھے، ہم بڑے کام نکال لیتے تھے، اوہواسمیں ہم مارکھا گئے، قال رب ار جعون کہیں گے اللہ ایک جانس اور دیدے فرمایا جائے گا کلا ہرگز نہیں ہر گزنہیں،اب وہ ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے دنیامیں اس کوسیریس کیوں ندلیا اسلئے قیامت کاایک نام صرت کادن اورایک نام یوم صاب ورب اجعلنی مقیم الصلوة ومن ذريتي ربناوتقبل دعاء ربنااغفرلي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ تواس دن اللهرب العزت حماب ليس كاوربيحاب دینا کوئی آسان نہیں ہوگا، جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب فرمار فرمارے تھے کہ جس كاسب كام تعيك موآ ذف والول كانام س كراسكويهي بسينة جاتاب ية نهيل کیا نکال دیں ،ہم ٹھیک سمجھ رہے ہوں اور غلطی ہوتو اسلئے قیامت کے دن اللہ

تعالی کے حضور حساب دینا ہے، جب یہ بات انسان سنتا ہے تو پھر اسکوڈر لگتا ہے اسلے کداللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿و کفی بناحاسبین ﴾ کہم حماب لینے والے کافی ہیں، ہمیں حاب لینا آتا ہے ہم تہیں حاب لیکردکھا کیں گے ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ قيامت ك دن جم ميزان عدل قائم كرك دكھائيں ك، اس كانام يوم الندمة بھى بندامت كاون شرمندگى کادن کہ دنیامیں انسان لوگوں کے سامنے نیک بن کرر ہے گااور اندررنگ کچھ اور ہوگا، تو قیامت کے دن اسکا ڈھول کا پول کھل جائے گااب ندامت ہوگی لوگ کہیں گے جی تہاری باتیں س کر ہی تو ہم نیک بنے ہاں بھی اوروں كوفيحت خودميال فضيحت ، بم تمهيل فعيحت كرتے تصے خود حميب حميب كراكناه كرتے تھے،اس لئے آج ہمیں پریشانی ہوئی،اسلئے ایک روایت میں آتا ہے کہ حسرت والول میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا، کہ جو مالک ہوگا اوراینے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور اسکی آنکھوں کے سامنے اسکا غلام اپنی نیک نامی کی وجہ سے جنت میں جار ہاہوگا،تو مالک کوحسرت ہوگی بدونیامیں میراغلام تفامجھ سے تو یہ بھلا نکلا، میں من مانی کی وجہ سے جہنم میں جار ہاہوں اور بیفرماں برداری کی وجہ سے جنت میں جارہاہے ای لئے ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن مجرم لوگ اللہ تعالی کے سامنے آ تکھ اٹھانہیں علیل کے قرآن مجید میں فرمایا ﴿ولوتری اذ المجرمون ناکســورئووسهم عندر بھم ﴾ اگرتم مجرم لوگوں کو دیکھو کہ انکے چیرے اللہ تعالی کے سامنے جھکے ہوئے ہو نگے اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکیں گے، شرم کی وجہ سے شرمندہ ہو نگے ،اس كوزازله كاون بحى كها كيا ﴿اذازلزلت الإرض زلزالها ﴾ آج اس ونیامیں زلزلہ آتا ہے نا اللہ آو سے منك میں اپنی حقیقت معلوم موجاتی ہے اس دن توالیازلزلدآئے گا کہناس سے پہلے آیانہ بھی بعد میں آئے گا، زمین کو ہلاکر رکھ دیا جائے گا،اس کا ایک نام'' کڑک کا دن'' آج بارش کے وقت

جب بجلی چیک رہی تھی، بادل کڑک رہے تھے، تو کیسے دل دہل رہے تھے تو قیامت کے دن کانام کڑک کادن بھی ہے، ایس آواز پیداہوگی جودلوں کودہلاکررکھ دے گی کلیج منہ کوآئیں گے، اس لئے تو کہا ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عماارضعت ﴾ دوده يان والى دوده يين وال کو بھول جائیں گی ،ایک اسکانام'' کھڑ کھڑانے'' کادن پیجھی اس آواز سے متعلقه ایک اسکانام ب'روز واقعه الداوقعت الواقعة الووه ون عجیب دن ہوگا کہ جب انسان کے ایک نیامعاملہ پیش آئے گاایک نام ہے اس کا " چھاجانے والادن" ایک ہے" دلوں کود ہلادیخے والادن" بروں بروں کے ہے یانی ہوجا کیں گے ایک ہے''روز برحق''ایبادن جس میں کوئی شک نہیں ایک اسکانام ہے' ہنگامہ کادن' عجیب ہنگامہ ہوگا،سب بھاگ رہے ہو تکے، نی الطیلی نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ الکو کو کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے جس حالت میں دفن کئے گئے ہوں گےاور بھاگ رہے ہوں گےانہوں نے حیران موکر یو جھااے اللہ کے محبوب کیا انکے ستر جھیے ہوئے نہیں موں گے، تو بی النین نے فر مایانہیں تو کہنے لگیں اللہ کے نبی پھر مرد اورعورتیں اسم کھے کیسے ہوں گے تواللہ کے نبی نے فرمایااس دن دل ایسے دہلادیج جائیں گے کہ آ دمی کودوسر نے کی طرف دھیان کرنے کاموقع ہی نہیں ہوگا سب کواپنی بردی ہوگی، نفسانفی کاعالم ہوگا ﴿ولاتزروازرةوزراخری ﴾ کوئی کی کابوجم نہیں اٹھائے گا،ایک اسکانام ہے' جینے ویکارکادن' کمانسان اس دن کی سختی کودیکھیں کے تو چینیں گے ، چلائیں گے ،روئیں گے ،گراسکا نتیجہ نہیں ہوگاایک اسکانام ہے'' ملاقات کادن'' کہلوگ اینے رب سے ملاقات کریں گے جس نے فرمانبرداری کی ہوگی وہ دوست کی شکل میں ملاقات کر ے گااورجس نے نافرمانی کی ہوگی وہ مجرم کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش یاجائے گا،ایک اسکانام ہے''باہم پکارنے کادن' ایک دوسرے کومدد کے

لتے ایکاریں کے، مگرکوئی کسی کے کامنہیں آئے گا ﴿الأخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقین ﴾ دوست ایک دوسرے کے ساتھ وشمن ہوجائیں گے، ایک اسکانام ہے' بدلہ کادن' اللہ تعالی ہرایک کے ممل کابدلہ اسکودلوائیں کے ظلم کیا ہوگا توبدلہ ملے گاا جھائی کی ہوگی تواجر ملے گا، بدلہ ضرور ملے گاایک اس كانام بين وراوے كادن ورانے والادن ،ايك نام بين كادن " كەللىدىغالى كےحضور پيشى ہوگى ، بندوں كى ،ايك نام ہے" اعمال كےوزن ہونے کادن''اورایک نام ہے''فیصلہ کادن' کدانیان کے لئے جنت یاجہم كافيصله موگاا انسان ياتوزندگى كى بازى جيت جائے گايازندگى كى بازى ہارجائے گا،ایک نام ہے''جمع ہونے کادن'' اولین اورآخرین کواللہ ایک جگہ جمع فرمادیں گے ایک نام ہے "دوبارہ المضنے کادن"ایک نام ہے"ا اسکارسوائی کادن' نینی بات ہے کہ آخرت کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے ایک نام ہے اسکا'' تخی کادن' کہ عرش کے سابیہ کے سواکوئی اورسایہ نہیں ہوگااور بندہ اینے گناہوں کے بفترر پسینہ میں شرابور ہوگا،ایک نام ہے'' پھیلنے کادن' اورایک ہے' انصاف کادن' اورایک فرمایا کہ وہ دن جب کوئی کسی ككام بين آئكا ﴿ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ﴾ بھاگیں گے، مال باب بھی اپنی بیٹے سے دور، دنیامیں محبت کی اظہار کرنے والی مائیں انجان بن جائیں گی، بڑے شفیق باپ انجان بن جائیں گے، بہن بھائی کی محبول کے دعوے کرنے والے سب ایک دوسرے سے انجان ہو نگے ،انسان ال ون حرت كريًا ﴿ ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ﴾ اے كاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستہ پرچلتایا ﴿یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ﴾ اے کاش میں نے فلال کودوست نہ بنایا ہوتا ﴿لقداضلني عن الذكربعداذ بنائني وكان الشيطان للانسان خذولا \$اى كے قرآن مجید میں اس قیامت کے واقعہ کو بہت بڑی خبر کہا گیا۔

## براے کی برای جر

دیکھیں بھائی ایک ہوتا ہے میرااور آیکا کسی کو بردا کہدویتا، ایک ہوتا ہے کسی برے كاكسى كوبرا كهناء علامه شبيرا حمرعتماني كلصة بين جب بزے سي كوبرد اكبيں وہ چيز واقعی بہت بڑی ہوتی ہے سب برول کے بوے نے رب کریم نے اس چرکواس خرکوبوی خرکہا (عم يتساء لون عن النبأ العظيم ، يآب سے بري خرك بارے میں یو چھتے ہیں توجب الله كريم كى چيز كوبردا كهدرے مول تووه كتني برى بات ہوگی معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں جوتو منوح الطیع کے سیاب کی خری وہ چھوٹی ، جوقوم عاد کے مرنے کی خبر سی وہ چھوٹی ، جوقوم ثمود پرکڑک کی بات سی وہ چھوئی، جوقوم لوط پر پھروں کی خبر سی وہ چھوٹی، جوفر عون کے ڈوینے کی خبر سی وہ حیونی، جو یوسف الطیلا کے کنے کی خبرتی وہ جیمونی، جوعیسی الطیلا کوعرش یراٹھانے کے خبرسیٰ وہ چھوٹی، پیسب خبریں چھوٹی ہیں ایک خبران سب سے برى خرب جسكويروردگارفرماتے بين ﴿عن النبا العظيم ﴾ برى خرجس کوقیامت کےدن کی بات کہتے ہیں وہ بہت بروی بات ہے ای لئے اس خر کو بھی برئ خركمااوراس ون كے واقعہ كوبراواقعه كما كيا ﴿ يايهاالناس اتقوار بكم ان زلزلة الساعة شئى عظيم الله تعالى خوعظيم بين وهوالعلى العظيم استخطيم يروردگارن اسكونبا عظيم بھي كہااورشيئي عظيم بھي كہاتو معلوم موايدكوئي چھوٹی بات نہیں ہے ہم سجھتے ہیں دورے وان هم يرونه بعيداونواه قريبا ﴾ "يراس دور جھتے بي اور جم اسے قريب ديكھتے بين " چنانچ اس دن ہربندہ اینے اعمال کے حماب سے گروی ہوگا ﴿ کل امرء بماکسب رھین ﴾ ایے عملوں کے بقدرگردی ہوگاجیے گردی چزکوچھڑانایاتا ہے عمل ہوں گے تو چھوٹے گاور نہیں چھوٹے گا

سر کاری گواه

اور قیامت کے دن اللہ تعالی جارگواہ پیش کریں گے

(آ) .....ایک تونامه اعمال پیش موگاانسان کے تنابول پر او وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین ممافیه پجب کتاب پیش موگی تو مجرم لوگ المیس جب ایخ کرتو تول کودیکھیں گے تو ڈریں اور کا نیس گے اور زبان سے کہم مجم رویں گے اور نبان سے کہم مجم رویں گے وی تعلق المی المین میں المین مجم المین میں کردیا گیا ہو مجموعا کوئی جھوٹا کوئی براعمل ایرانہیں جو اسمیس درج نہ کردیا گیا ہو او و جدو اماعملو احاضر او لایظلم ربک احدا کے

(۲) .....اوردوسرے فرشتے گوائی دیں گے ﴿ ان علیکم لحافظین کر اماکاتبین یعلمون ماتفعلون ﴾

(۳).....اورتیرے جم کے اعضاء گواہی دیں گے جن سے انسان گناہ کرتا ہے۔ ﴿ يُوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما کانوا يعملون ﴾

(٣) الطال و بعد الله تعالى كى زمين گوائى و كى ﴿ يو منذ تحدث الحجار هابان و بك اوحى لها ﴾ جيسے فائليس مينين كى جاتى ہيں اب و نيا ميں و يُد يوكيمر ے كے ذريع ہوگ منظر كوسيوكر ليتے ہيں كئى كرتے ہيں پيش كرنے كے لئے ، ايسے ہى يەز مين كاويد يوكيمرہ يہ سب كو و و لے رہا ہے اور قيامت كے دن يو اپنى خبر ين شركر ہے گا، اس نے ميرى اس جگه پريه كيا، اور انسان كے اعضاء يہ الله كيا، ميرى اس جگه بريه كيا، اور انسان كے اعضاء يہ الله تعالى كى خفيه پوليس ہے انہيں سے بندہ گناہ كرتا ہے اور يہى قيامت كے دن الله كے سامنے گوائى ديں گے، گناہوں كى، چركيا ہے گا؟ اسلئے مؤمن كوچا ہے كہ ہر وقت قيامت كا خيال ركھ اور يہ سوچ كہ الله رب العزت كي ميں يہ بير اور ميں الله تعالى كى نظر سے او جمل نہيں ہوسكا، جب دل ميں يہ بير يہ يہ كا اسلئے كے اس يقين بين گوائى اس بوسكا، جب دل ميں يہ يھين بين گيا تھا كہ نے اس يقين كوخوب بھايا تھا، صحابہ كرام كا ايما يقين بن گيا تھا كہ بي اللہ كے اس يقين كوخوب بھايا تھا، صحابہ كرام كا ايما يقين بن گيا تھا كہ بي اللہ كے اس يقين كوخوب بھايا تھا، صحابہ كرام كا ايما يقين بن گيا تھا كہ بي اللہ كے اس يقين كوخوب بھايا تھا، صحابہ كرام كا ايما يقين بن گيا تھا كہ بي اللہ بندے كے لئے گناہوں سے بچنا آ سان ہوجائے گا اسكے بي الم

اکویوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہروقت الله رب العزت کے عرش کے سامنے ہیں ، چنانچہ حدیث پاک ہے نبی العلیہ نے حارثہ علیہ ہے ہو چھا[کیف اصبحت یا حارثہ] ''اے حارثہ تم نے کسے شبح کی؟ انہوں نے جواب میں کہااے اللہ کے نبی اس حال میں شبح کی کہ مجھے یوں لگتاہے میں اپنے رب کے عرش کے سامنے کھڑ اہوا ہوں ، ایسا انکا کامل یقین بن گیا تھا، چنانچہ جب یہ یقین ہوکہ اللہ تعالی کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر بندہ اپنی سن کو قابو کرتا ہے۔

# گناه سے بچنے پراللہ کی رحمت

کتابوں میں ایک باندی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب اس پر بدنیت ہو گیا ہو گیا تھا، موقعہ کی تلاش میں تھادہ کسی کام کے لئے باہر نکلی تواس نے موقعہ غنیمت پایاتواسکے سامنے اینے برے خیال کا ظہار کیا کہ میں تجھے سے برائی کرنا جا ہتا ہوں مجھد ارتھی اس نے آگے ہے کہا کہ دیکھوجتنی محبت تم مجھ سے کرتے مواس سے زیادہ محبت میرے دل میں ہے گر میں اللہ تعالی سے ڈرتی ہوں اسلئے میں گناہ ہیں کرنا جا ہتی اس خدا کی بندی نے جوالفاظ کے نا کہ میں اللہ ہے ڈرتی ہوں تو ان الفاظ کی وجہ ہے اس نو جوان کے دل پر اثر ہوااور اس نے گناہ سے تچی تو بہ کرلی اس نے دل میں سوچا چلو میں اب چلا جاتا ہوں کہیں جب شہرے باہرنکلا تواسکوایک بڑے میاں ملے کوئی بزرگ تھے وہ بھی جارہے تھے ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی کہاں جانا ہے کہا اُس بستی میں جاناہے، آپ نے کہاں جاناہے؟اسکے قریب دوسری بستی میں جاناہے، ا چھاتو پھرا کھے سفر کرتے ہیں، تین دن اکٹھے چلے، گری کا موسم تھا جب دونوں چلے توان کے سرول پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، قصاب بھی سمجھتار ہا کہ اس بزرگ کی وجہ سے اللہ کی بیرحت اور وہ بزرگ بھی سجھتے تھے کہ بیہ مجھ پراللہ کی مہر بانی ہے،لیکن انڈیتعالی کی شان دیکھیں کہ جب تین دن کے بعدان کاراستہ

جداہواتو بادل قصاب کے سرپر تھا، تو وہ بڑے میاں چھرآئے اور انہوں نے کہا
بھائی بتا تیراکوئی راز ہے، کوئی تیراعمل اللہ کو بڑا پہندآیا، تو وہ قصاب رویا کہنے
لگابڑا گنہگار ہوں ، زندگی گنا ہوں میں گزر چکی ، میں تواپی زندگی کا کوئی عمل
پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں، وہ کہنے لگے کوئی نہ کوئی عمل ہواضر ور ہے، جو تجھ
پراللہ کا ہے کرم ہے، فرراسوچ تب اس قصاب نے بتایا کہ میں نے توگناہ کی نیت
کی تھی، کیکن اللہ کا نام سن کرمیرے دل پرائیک ہیبت طاری ہوئی میں نے اللہ کے
خوف سے گناہ چھوڑ دیا، بزرگ نے کہا آئی یہ برکت ہیکہ اللہ نے گرمی کے موسم
میں تجھے بادل کا سایہ عطافر مایا، وہ پروردگارا تنا کریم ہے کہ کوئی بندہ ایک گناہ سے
میں تجھے بادل کا سایہ عطافر مایا، وہ پروردگارا تنا کریم ہے کہ کوئی بندہ ایک گناہ سے
میں تھے بادل کا سایہ عطافر مایا، وہ پروردگارا تنا کریم ہے کہ کوئی بندہ ایک گناہ سے
سری اس بندے کے ساتھ درحمت کا بادل کر دیتے ہیں۔

بهاؤالدين زكرياملتافي

کہتے ہیں کہ شخ شہاب الدین سہروردی ؓ نے بہاؤالدین زکر یا ملتا کی وہ اپنی تیل بی سنوار کے آئے تھے، شخ نے کوتین دن میں خلافت دیدی تھی وہ اپنی تیل بی سنوار کے آئے تھے، شخ نے بس اسکوآگ دکھادی جلنے لگ گئ، جو پرانے پرانے لوگ وہاں رہتے تھے انکے دل میں خیال آیا کہ دیھوجی اس کوتین دن میں اجازت مل گئ اور ہم مدتوں ہوگئے رہتے میں پڑے ہوئے ہیں توانہوں نے حضرت کہا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، حضرت نے کہا چھا میں پھر تمہیں بتاؤں گا، چنانچا گلے دن مہمان آگئے توانہوں نے بھر مغیال ذرج کروانی تھیں انہوں نے بلایاان دوچار بندوں کواور ہرایک بکومرغی اور چھری دے کر کہا کہ بھی اسکوذری کرو فرایی جگہ کرناجہاں کوئی ندو کھا ہوانہوں نے کہا بہت اچھا ایک نے ویوار کی اوٹ میں ذرج کر کی ، دوسرے نے درخت کی اوٹ میں ذرج کر کی ، تھوڑی دیر میں سب ذرج کر کی ، دوسرے نے درخت کی اوٹ میں ذرج کر کی ، تھوڑی دیر میں مرغی ہاتھ میں رو تے ہوئے آ رہے ہیں ، بھئی رو کیوں رہے ہو حضرت میں مرغی ہاتھ میں رو تے ہوئے آ رہے ہیں ، بھئی رو کیوں رہے ہو حضرت

آب نے حکم دیا تھامیں بورائی نہ کرسکا بھئی کیون نہیں بورا کر سکے سب نے بورا ديا ،حفرت اسك كمين جهال جاتا مول الله مجهد مرجَّكه و كهيت بن حفرت نے فرمایا دیکھوا سکایقین پہلے ہے بناہوا تھاا سلئے اسکوا جازت تین دن کے اندرمل گئی، تو ہروقت دل میں یقین رکھنے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں۔

بحكالقين

ایک باب این بیٹے کے ساتھ جارہاتھارات میں اٹلواگلورکا باغ نظر آیا تو والد كادل للجايا كر بعنى الكور في تي ،اس في بيح كوكمر اكيابا براوركها كه دیکھو جب کوئی آئے ٹاتو مجھے اواز دے دینا، میں جا کر ذراانگورتو ڑتا ہوں اب وہ گیااور جیسے ہی انگورتو ڑنے کے لئے اسنے ہاتھ بڑھایا تو بچے نے شورمچادیا ابوابو ہمیں کوئی دیکھر ہاہے، توباپ سمجھا کہ کوئی بندہ آگیا تو وہ انز کر سہم کر آگے گياادهرادهرد يکهاتو کوئي نبيس تها کينے لگاکون ديکھ راہے يہاں تو کوئي بنده نہیں، بیجے نے کہاابو بند ونہیں و کمچه رہاہے بندوں کا پرور دگار و کمچه رہا ہے، ماراتولقين ال يح جيسا بھي نه بن سكا۔

#### عورت كااستحضار

ایک آ دمی نے کسی غریب عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اسکوبرائی یر مجبور کر دیاوہ فاقوں ہے تنگ آئی ہوئی تھی بچوں کی خاطراس نے اس کی بات مان لی اب جب بدگھر آیا اسکولے کے تو کہنے لگا کدا چھاذرادروازے سب بند کردووہ بند کرتی رہی مگرست ست جیسے کوئی بندہ بے دلی ہے کرتا ہے تواسنے اسکوکہا کہ ابھی تک دروازے بندنہیں ہوئے وہ کہنے تگی بس ایک دروازہ بندنہیں ہوتایاتی تو ہو گئے، تونیہ اسے کہتا ہے کونسا دروازہ بندنہیں ہوتا توجب اسنے پیکہا؟ تواس عورت نے جواب دیا کی جن درواز وں سے مخلوق دیکھتی ہے ان سب درواز ول کومیں نے بند کر دیا ،جس درواز ہے ہے برور دگار دیکھتا ہے میں وہ دروازہ بندنہیں کر بکی، توجونیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل پر ہروقت یہ استخطار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ﴿وهو معکم این ماکنتم﴾ تم جہال بھی ہواللہ تمہارے ساتھ ہے اسلئے صحابہ کرام کابڑالیقین بناہواتھا۔

#### حفزت عمر يفظيه واقعه

عمر العلاقعہ ب توجہ سے سنے، این دورخلافت میں تہد کے بعد ذرا حالات معلوم کرنے کے لئے گلیوں میں چکرلگارے تھے ایک مکان ہے دوعورتوں کی آواز آئی ایک ذرابری عمر کی تھی ایک چھوٹی لڑکی تھی ماں نے بٹی سے یو چھا بکری نے دودھ دیدیا دیدیا؟ کتنا دیا ہے؟ کہ ذراتھوڑا دیا ہے كَيْخِ لَكُنْ مَا نَكُنْ وَالِي تُويورا ما نَكْيِل كَيْمَ التميس تفورُ اياني ملادو،اس نے كہاكه امیر المؤمنین نے اعلان نہیں کروا یا کہ کوئی دودھ میں یانی نہ ملائے اس نے کہاکونسا امیرالمؤمنین اس وقت ندعمر دیکھ رہا ہے اور ندمنا دی دیکھ رہا ہے تو آ گے سے جوان بکی نے جواب دیااے اماعمنہیں دیکھاتو عمرکایروردگارتودیکھاہے عمرٌ نے بات سی واپس آ گئے اگلے دن تیار ہوکر جب امور مملک سنھالنے کے لئے کام کاج نیٹانے کے لئے بیٹھے توان دونوں عورتوں کو بلا بھیجا، پتہ چلاکہ ایک بڑی ہے اور ایک اسکی بیٹی جوان العمر ہے، مگر شادی نہیں ہوئی عرشے ول میں خیال آیا کہ کہ میرابھی بیٹا جوان ہے اگرشادی کرنی ہوتو بہوتو ایس ہونی چاہئے جس کے دل میں ایسایقین ہوتواس بڑھیاہے کہا کہ دیکھوتمہاری بٹی جوان ہے میرابیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کردیں چنانچہ دونوں کا نكاح كيابه وه الركي تقى جوعمر بن عبدالعزيز كي ناني بني اسكو بيني ملى اوروه مال بني عمر بن عبدالعزير كى اب شادى تو ہوگئ عمر في اسكوايك دن بلايا اوراس لركى کوکہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا جا ہتا ہوں اس نے کہاجی علم

فرمائیں،فرمانے گے ڈیوٹی ہے ہے کہ جب میں روزانہ تیارہوکرا مور خلافت
کے لئے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری ڈیوٹی ہے ہے کہ رہتے میں آکر میر سے
قریب تم نے مجھے وہی سبق یا دولا دینا ہے اس نے کہا کونساسبق؟ کہنے گے
جوتم نے مال کے سامنے کہا تھا''عرنہیں دیکھا تو عمر کا خدا تو دیکھا ہے'' حفرت
عمر کو یہ فقرہ اتنا اچھا لگنا تھا کہ اس نجی کوفرماتے تھے کہ توبار بار یہ کلمہ میر سے
سامنے دو ہراچنا نچہ ہردن وہ بڑی آپ کوجاتے ہوئے یا دولاتی قریب آکر کہتی
د'اگر عمر نہیں دیکھنا تو عمر کا خدا تو دیکھنا ہے'' کتابوں میں لکھا ہے عمر کے دل پر
الی بچھاپ لگ گئی تھی اس فقر ہے کی کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخو دبھی کہہ
الی بچھاپ لگ گئی تھی اس فقر ہے کی کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخو دبھی کہہ
الی بھا ہے تھے'' عمر نہیں دیکھنا تو عمر کا خدا تو دیکھنا ہے'' ایسادل مروہ فقرہ بیوست
ہوگیا تھا۔

## جروام كااستحضار

عبداللہ ابن عمر داستے میں جارہ سے تھا وا کہ جی میری بکریاں نہیں ہیں کوکہا کہ بھی کچھ ہمیں دودھ ہی دیدو،اس نے کہا کہ جی میری بکریاں نہیں ہیں اجازت نہیں ہے، بھی ہم کچھ بنا کیں گے، کھانا پکا کیں گے ہہیں بھی کھلا کیں گے ہاران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی اس نے کہا جی میراتو روزہ ہے ویڑے جیران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں گری کی شدت اور پھر بکہ بیاں چرانے والا اللہ تو بدا تنابھا گنا پڑتا ہے ان کے بیچھے کہ بندے کا حشر ہوجا تا ہے اور اس حالت میں چرواہاروزے سے ہودل میں خیال آیا کہ اسکوآزہ اسے ہیں ہواسکو شورہ دیا آزہ نے کی خاطر بھی ایک بکری میں خیال آیا کہ اسکو پکا کیس گے تم بھی افطاری کر لینا ہم بھی کھا کیں گا اسے کہا جی میں مالک تو نہیں ہول فرمایا ہوئی تم مالک کو کہد دیتا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے میں مالک تو نہیں ہول فرمایا ہوئی تم مالک کو کہد دیتا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا دہ فواین مسکرایا اور کہتے ہے کہ اچھااگر میں اسکوکہوں گا کہ بکری کو بھیڑیا بالے گیا تو فاین ۱ للہ تو اللہ تو دیکھتا ہے اللہ بھی تو ہے ،عبداللہ ابن عمر کے دل پر

ابیااڑ ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے بیرواقعہ سنا کرکہاکرتے تھے کہ اس قوم کا حال دیکھوکہ اتنا کامل یقین کہ چروا ہا بھی تنہائیوں میں روز ہے کی شدتیں برداشت كرتا باور جب كهاجاتا بكوئي عمل خلاف شرع كرلوتو كهتاب فاين

چنانچة عرض القات الله القاتات كى بارے ميں كه جب آپ كى وفات ہونے گی آپ نے اپنی وصیت فرمائی کہ مجھے جلدی نہلا دیں اور جلدی دفنادیں تین دفعہ اسکودو ہرایا تو ایک صحالی نے کہا کہ امیر المؤمنین ہم جلدی دفنا تیں گے جلدی آپ کوکفنادیں گے لیکن اتن جلدی آپ کیوں کررہے ہیں توجب بیہ کہا عمر کی آنکھوں میں آنسوآ گئے فرمانے لگے میں جلدی اس لئے کرر ہاہوں کہ اگرالله تعالی مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملادینا اوراگر اللہ مجھ ے خفاہوئے تومیرابوجھ کندھے سے جلدی ہٹادینااورعمرکے انجام کوتواللہ بہتر جانتا ہے،عشرہ مبشرہ میں سے تھ، مراد صطفیٰ تھے [لو کان بعدی نبیالکان عمر اید فضائل تھ مگر پھر بھی کہتے ہیں عمر کے انجام کوتواللہ ہی بہتر جانتاہے۔

## رابعه بقريه كاخوف

رابعہ بھر بداللہ کی نیک بندی کسی نے انکو کھانے لئے بھنا ہوامرغ لاکر دیا انہوں نے جب بھنا ہوامرغ دیکھا تورونے لگ گئیں وہ لانے والا آ دمی پریشان ہوگیا کہ پیتنہیں کیابات ہوئی تو کہنے لگااماں آپ کیوں رور ہی ہیں فرمانے لَكِيسِ كَهِ مِحِهِ ہے توبیرم غ اچھا یو چھاوہ كیے؟ فرمانے لگیں اس لئے كەمرغ کو پہلے ذیج کیا گیاجب اسکی جان فکل گئی اسکوآ گ پر ڈالا گیا اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کئے گئے تواسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا، مجھے سے تو مرغ اچھاہے اسکی روح پہلے نکلی بعد میں بھونا گیااور رابعہ کوتو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزيزُ

عمر بن عبدالعزی نے پاس ایک بڑھیا آئی اس نے کہا کہ جی پہلے لوگ تو تو اپنی اولادوں کے لئے اتنا چھوڑ گئے تم بھی کچھ جا گیریں وقف کردو، کہنے گئے بین نہیں کرسکتا وہ ذرا ناراض ہونے گئیں کہ بیں بڑی ہوں تم کسی کی بات مانتے نہیں ضدی ہو، انہوں نے غلام کو کہا کہ بھٹی کوئی سکہ ہوتو لاؤ، وہ ایک دینار کا سکہ لایا گئے گئے ایک گوشت کا نگڑ ابھی لاؤ تو دینار کو آگ بیں ڈلوادیا جب دینار لا لسرخ ہوگیا تو اسکو گوشت پر کھوایا تو گوشت جلنے لگا اب جب گوشت جاتا ہے تو وہ بڑھیا کہنے گئی کہ کیا بد بو آرہی ہے کہنے گئے گوشت جاتا ہے تو ہو آئی ہے تو وہ بڑھیا کہنے گئی کہ کیا بد بو آرہی ہے کہنے گئے امال آپ کومنظر دکھایا ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو کہنے آئیں ہیں کہ قیامت کے دن تمہارااسی طرح حشر کیا جائے ہم بیت المال کے بیسہ کواپنے بچوں المال آپ کومنظر دکھایا ہے کہ آپ جمہیں نمونہ دکھایا ہے کہ کل میرے ساتھ یوں ہی ہوگا، تو اتنا یقین الحکے دلوں میں بیضا ہوا تھا اسی لئے بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا جھوٹی بات نہیں۔

آخرت کے فکرمندوں کے اقوال

الله كم محبوب بهى بهى كمتم تق صديث ياك مين آتا به ياليت ربَّ محمد لم يحلق محمد الدكاش كر محمد الله كالرورد كار محمد الله كوبيداى ندكرتا ،سيدنا ابو بكرصد ين فرمات تق ياليتنى كنت عصفور الدكاش كه من كوئى پرنده موتا ،موت كبدن كابال موتا ، محمد ميرى مال في جنائى نه موتا ، چناني حبرالله ابن مسعوا يك صحابى مين الكي پاس ايك آدى آيا اور كمن موتا ، چناني حبر الله الله الله الكي تاكون من اصحاب اليمين "الكي من اصحاب مين من

ے ہوتا" تواس بات کون کر عبداللہ ابن مسعود ؓ نے فرمایا ' یالیتنی کنت اذا مت لم ابعث "اے کاش کہ اگر میں مرتا تو میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا ایسے برے برے جلیل القدر صحاب اس قیامت کے دن کی پیشی سے اتنا ڈرتے تھے۔ روز حساب

اس کے احادیث میں آیاہے کہ اس دن نفسانفسی کاعالم ہوگا انبیاء تقراتے مول کے، سب لوگ اکٹھے موکرآ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے انسانوں کے باب آب اللہ کے حضور عرض میجے کہ میں اس مصیرت سے نجات ویجئے حساب شروع کر لیجئے حضرت آدم الطی کہیں گے کہ میں اللہ کے حضور حاضری نہیں دے سکتااس لئے کہ میں نے درخت کا پھل ھا، تھا مجھے آج اس دن کی دہشت تا کی کی وجہ سے اللہ کے سامنے بات کرتے ڈرلگتا ہے لوگ حضرت نوح الطَّنِينَ کے پاس جا کیں گے حضرت نوح الطَّنِينَ بھی انکار فرما کیں گے کہ میں نے بددعاما نگی تھی جس کی وجہ سے ساری قوم کوغرق کردیا گیااب میں الله کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں لوگ حفرت موی الطبی کے ماس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک قبطی مارا گیا تھامیں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہول حفرت عیسی الطیفی کے یاس آئیں گے کہیں گے کہ بھی نہیں لوگوں نے تو مجھے اللہ کا شریک بنالیا تھا اور مجھے تو اللہ کے حضور پیش ہوتے موئے ڈرلگتا ہے سب انکا کردیں گے بالآخر ساری انسانیت نی التلفی ای کا خدمت میں حاضر ہوگی حدیث یاک میں آتا ہے کہ نی الطفی مقام محود رہی کہ کر حدے میں جائیں گے نبی النظی نے فرمایا میں اس دن اللہ تعالی کی ایسی حمد بیان کروں گانہ سیلے کی نے کی نہ کوئی بعد میں ایس حمد بیان کرے گا اور پھرنی الطاف التجدے کی حالت میں روناشروع کردیں گے اللہ ایے مجوب کوفر مائیں گے میرے محبوب آپ دنیامیں بھی روتے رہے سجدول میں اورآج بھی سجدے میں رورے بیں سجدے سے سراٹھائے [سَل تعطَ] آپ مانگئے جو مانگیں گے ہم آپ کو عطاکریں گے واللہ کے محبوب فرمائیں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لیجئے ان کی اس مصبیت سے جان چھڑا ہے فرمائیں گے اچھاکی کو پیش کرو سیدنا ابو بکر رہ اللہ کا حساب

كتابوں ميں لكھاہے كہ جب اللہ تعالى فرمائيں كے كہ كى كوپیش كروتونى الظنيلا سيدناصديق اكبره وكهين كے كہتم بيش ہوجاؤجب كہيں كے توصديق ا کبر پیدو تاشروع کردیں گے،اےاللہ کے نبی میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہوسکتااے اللہ کے نبی میں عمر کے آخری حصہ میں آ کرمسلمان ہوازیادہ عرصہ میرااسلام سے پہلے کا ہے میری عمراس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوجاؤں انکار کریں گے نبی الطیع فرمائیں گے ابو بکر تھے اللہ کے حضور پیش ہوناہے جب ابو برصدیق کونبی النف حکم دیں گے تو ابو بر صدیق دایک قدم آ کے بڑھائیں گے حدیث میں آتا ہے وہ بھی رونا شروع كردي كے اللہ ميں پيش ہونے كے قابل نہيں ہوں ميں حساب دينے كے قابل نہیں ہوں اللہ تعالی فر مائیں گے اومیر مے بوب کے یارغار تونے میرے محبوب برایے احسانات کئے ہوئے ہیں کداسکابدلہ ہم نے اینے ذمہ لیا بكر خاصة الله تعالى قيامت ك دن مخلوق كے لئے عام عجلى فرمائے گامگرابو بکر کیلئے خاص حجلی فرمائے گا ،اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھیں گے ابو بکر صدیق کی طرف تم روتے ہوتمہارے تواحیانات ہیں میرے محبوب پراوراحیا نات کابدلہ میں نے دینا ہے نی الطبی نے فرمایامیں نے دنیامیں سب کے احسانات کے بدلے دیدیئے ابو بحرتیرے احسان کابدلہ اللہ دے گاکسی زندگی ہوگی کہ احسان کابدلہ دینے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابوبکر تیرے

احمانات کا بدلہ اللہ دے گالی چنانچہ سیدناصدیق اکبر ہا گے ہو گئے اللہ تعالی انکانامہ اعمال دیکھیں کے مسکرا کرفر مائیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا ﴿ولسوف یوضی ﴾ ابوبکر ہم تہمیں خوش کردیکیں ﷺ
سیدنا عمر ﷺ کا حساب

پھر جب انکاحساب ہوجائے گا تو سیدنا عمر کو پیش کیا جائے گا سیدنا عمر کے بھی روئیں کیا جائے گا سیدنا عمر کے بھی روئیں گے مگراللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی نبی الطبیح نے فرمایا حضرت صدیق کے کہ آسان کے ستاروں کے برابرا گرکسی کی نیکیاں دیکھنی موں تو عمر فاروق کی نیکوں کود کھے مراد صطفیٰ تھے اللہ تعالی انکو بھی مسکرا کر پاس فرماویں گے۔

## سيدناعثان عني هطيه كاحساب

پھرسیدناعثان غی پیش ہوں گے حدیث پاک بیس آتا ہے کہ انکاحماب بہت آسانی سے لیاجائے گاچونکہ نی القیلی نے دعادی تھی ایک مرتبہ عیدکادن تھا نی القیلی عید بڑھانے کے لئے تشریف لے جانے ہیں ہمیں کچھ دیجئے کہ ہم کچھ منگوا کیں اور پکا کیں بیٹیم آ کیں گے ہوا کیں آ کیں گیا کہ انکو بھی آج عید کے دن منگوا کیں اور پکا کیں بیٹیم آ کیں گے ہوا کیں آ کیں گاتا کہ انکو بھی آج عید کے دن دے کیں نی القیلی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہیں وہ خاموش ہوگئیں نی القیلی خور مایا کہ میرے پاس تو کچھ ہیں وہ خاموش ہوگئیں نی القیلی خور مایا کہ میرے پاس تو کچھ بیل ہوا کہ جان ہیں اور وہ بھی لے لے کر جارہ ہم ہیں تو نی کھی بڑے جران ہوئے ہو چھا کہ بیسب کچھ کیے ہواعرض کیا اے اللہ کے نی جب جید کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو سیدنا عثان ابن عفان جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو سیدنا عثان ابن عفان طور پر بھیجاسب از واج کو ہدیہ بھیجا تو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے طور پر بھیجاسب از واج کو ہدیہ بھیجا تو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے طور پر بھیجاسب از واج کو ہدیہ بھیجا تو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے کے اس از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے کیا ایک ایک ایک ایک اور کی خوان کو ہدیہ بھیجا تو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے کھور سے از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے کھور پر بھیجا سب از واج کو ہدیہ بھیجا تو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے کھور سامان سے لدا ہوا کیا کھیلی اور اللہ کے کھور سامان سے لدا ہوا کہ نے کھانا پکایا اور اللہ کے کھور سامان سے لیا ہور پر بھیجا سب از واج کو ہدیہ بھیجا تو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے کھور سامان سے کھور پر بھیجا سب از واج کے کھور سامان سے کھور سے کھور پر بھیجا سب از واج کے کھور سامان سے کھور سب از واج کے کھور سب از واج کے کھور سب کی کھور سب از واج کے کھور سب ان واج کے کھور سب ان واج کے کھور سب کیا کے کھور سب کی کھور سب کیا کھور سب کی کھور سب کیا کھور سب کی کھ

راست می در در بی میں تو نی الطیع نے جب بیا تو فر مایا [ مار حمن سهل الحساب على العثمان]ا \_ رخمن اب توعثان كي لئ قيامت كون کاحساب آسان فرمادے، چنانچہ قیامت کے دن جب عثان غنی عدیث ہو نگے اللہ رب العزت اٹکا حساب آسان فرمادیں گے پھرعلی ہے۔ پیش ہو نگے صديث ياك من تاب [اسرع المحاسبة يوم القيامة حساب على] قیامت کےون سب سےجلدی حساب اللہ تعالی سیدناعلی پید کالیں سے جب عاروں كاحباب ديں كے انكاحباب ديكرالله رب العزت كواتى خوشى ہوگى محبوب کے باروں کود کھے کر کہ اللہ تعالی کا جلال اللہ کے جمال میں بدلے گایا تی سارى مخلوق كاحساب الله آساني كے ساتھ ليس كے الكي رحمت كے ساتھ حساب موكامرايك كا، يجرنورست كاوه زول موكا قارى محمطيب كصح ميس كها تناالله تعالی کی رخمت کانزول ہوگا کہ ایک وفت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھیے گاشایدآج میری بھی مغفرت کردی جائے ،واہ میرے مولی اسکی رحمت كاكتناظهور موكاتو بهئى اس دن كى ابتداكى شدت برى زياده باسلئے اس دن الله رب العزت کے حضور پیش ہونے سے ہمارے اسلاف ڈرتے تھے علامہ ا قال نے عجیب اشعار کیے فرماتے ہیں

نوغنی از ہردوعالم من فقیر
دوخشرعذر ہائے من پذیر
دوغالم نے فن ہے اور میں مختاج ہوں قیامت کے دن میرے
عذروں کوقبول کرلینا)
گرتت می بینی جرائم ماگنان

گرتو می بنی حسابم ناگز بر ۱ زنگا ه مصطفل پنبا مجیر

اورالله اگرتو فیصله کرلے که حساب لینالازی ہے تو مالک میری فریاد ہے چرمراحساب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں ہے اوجھل لینا مجھے اسکے سامنے شرمندگی

نہ ہو جائے کہ محبوب تو را توں کوروتے رہے اور ہم نے ایکے آنسوؤں کی قدر نہ کی اس دن کی پیشی سے ہمارے ا کا براتنا گھبرایا کرتے تھے ،آسان کا منہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونا۔

# عبدالله ابن مبارك كاخوف

عبدالله ابن مبارک کا آخری وقت آیا ہزاروں شاگردوں کے استاد سے، شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس چار پائی سے اتارکر نیجے زمین پہلادو الاموفوق الاحب شاگردوں نے نیچ لادیا مگرائی چیخ نکل گئی کیا دیکھا استے برخے محدث وہ اپنے رخبارکوزمین پردگر نے لگے اوراپی داڑھی کو بکڑ کر روکر کہنے لگے اے اللہ عبداللہ کے بڑھا پہرم کرکوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیااللہ میں نے حدیث کی خدمت کی میں نے لاکھوں بندوں کونسے کی نہیں کیااللہ میں نے حدیث کی خدمت کی میں نے لاکھوں بندوں کونسے کی تیرے بندوں کی زندگیاں بدلیں اللہ میں نے دن رات قربانیاں دیں علم سکھا،کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا، بس اپنی داڑھی کو پکڑ کر صرف اتنا کہنے گا اللہ عبداللہ کے بڑھا پے پرم فرماء وہ ڈرتے تھا ہی عبداللہ کے بڑھا ہے پرم فرماء وہ ڈرتے تھا ہی کہنے قیامت کے دن کی تیاری کرتے تھے۔

## خواجه عثان خيرآ بأدي

خواجہ عثمان خیرآبادی کے بارے میں آتا ہے انکی بقالہ کی دوکان تھی جو بندہ ان کے پاس سودالینے آتا تو کچھ کے پاس کھوٹے سکے ہوتے اس زمانہ میں چاندی کے سکے ہوتے تھے جب گھس جاتے تھے تو انکو کھوٹا سکہ کہتے تھے تو وہ لے کر رکھ لیتے سوداد پریتے ساری عمریبی حال رہاجب انکی وفات کا وقت قریب آیا آخری لمحہ قریب تھا ٹیک لگائی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ کا وقت قریب آیا آخری لمحہ قریب تھا ٹیک لگائی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے گئے اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتارہا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کرلے، وہ لوگ اس دن کی

تیاری کرتے تھے اب ہم سوچیں ہم نے اس دن کے لئے کیا تیار کرر کھا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس دن کے لئے کچھ تیاری نہیں کی وہ دن بڑامشکل ہے۔

محمدشاه كاعجز

محمرشاہ مکران کابادشاہ گزراے ایک دفعہ یہ جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لئے ایک بڑھیا کی گائے تھی اسکے پولیس والوں نے اسکی گائے کوذیج کر کے اسكے كباب بھون كر كھالئے بر هيانے ان سے كہا كہ مجھے كچھ يسي ديدوكوئى اور گائے لیاں گی اس کے دودھ برمبراگزارتھا،انہوں نے بات ہی نہی بری بریثان اس محص سے مشورہ کیا میں کیا کروں اس نے کہا بادشاہ نرم دل آ دمی ہے تم بادشاہ کواپنی بات پہنچاؤ وہ تہمیں اس کا معاوضہ دیدے گااس نے کہا پولیس والے تو جانے ہی نہیں دیتے اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتا تا ہوں بادشاہ نے دودن کے بعدوالیں جاناہے اوراسکے گھرکے راستہ میں در سے اوردر بایرایک ہی بل ہے بیاس بل سے گزرے گاتم بل برینے جاؤاور محرشاہ ہے اپنی بات کرلینا، بوھیاوہاں پہنچ گئی، جب محدشاہ وہاں پہنچا بوھیا آگے برهی اس نے سواری کی لگام کو پکڑلی ، محدشاہ کہنے لگا اماں کیابات ہے؟ سواری کیوں روکی؟ کہنے لگی محد شاہ میراتیراایک مقدمہ ہے یہ یو چھنا چاہتی ہوں اس بل رحل كرناجا بتا ب يا قيامت كدن بل صراط رحل كرناجا بتا بساس نے بدالفاظ کیے، کہتے ہیں بادشاہ کو پینے آگیا کہنے لگا اماں میں اس قابل نہیں ہوں كمبل صراط يرفيعله چكاؤل، چنانچ برهيانے اسكوسارا معامله سايا، محمد شاه نے اس بردهیا کوستر گائیوں کی قیت دی اورمعانی مانگی اورکہااماں معاف کردیامیں قیامت کے دن بل صراط پر کوئی مقدمہ پیش نہیں کرسکتا، آسان کام ہے کہ کوئی بندہ کے کہ میں قیامت کے دن پیش ہونے کے قابل ہوں ، ماں نے کوئی لال نہیں

جناجودم مارے کہ میں اللہ تعالی کے حضور پیش ہونے کے قابل ہوں ، وہ اللہ انہا عمراتے ہوں گے۔ ایبادن ہوگا کہ انبیا عمراتے ہوں گے۔

## حضرت عيسى التلييلة كاخوف

کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت عیسی الطبیع ہے پوچھیں گے ہوا اُنٹ فُلُت لِلنَّاسِ اِنَّ جِنُدُونِی وَ اُمِّی اللَّهِ مِنُ دُونِ اللَّهِ پِچھیں گے ہوا اُنٹ فُلُت لِلنَّاسِ اِنَّ جِنُدُونِی وَ اُمِّی اللَّهُ مِنُ دُونِ اللَّهِ کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کواللہ کے ساتھ معبود بنالو شخ عبدالقا در جیلائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے توجیعے بندے کوایک دم پینہ آجاتا ہے حضرت عیسی الطبیع کو پینہ آئے گا ور جسے گا اور جسم کے ہر مسام میں سے خون کا قطرہ نکل آئے گا ڈراور خوف کی وجہ سے گا اور جسم کے ہر مسام میں سے خون کا قطرہ نکل آئے گا ڈراور خوف کی وجہ سے ،اللہ اکبر کیر ااسلئے جوآ دمی قیامت کے دن کا ڈرائے کے اور پھر اپنے نفس کو گنا ہوں سے بچائے وہ انسان قیامت کے دن کا ڈرائے کے والا انسان ہے۔

#### عجيب واقعه

امام شافعی کے زمانہ میں وقت کا حاکم ایک پریشانی کا شکار ہوا کہ بیوی روٹھ گئی اب وہ چاہتا تھا کہ منائے بیوی غصہ کر گئی تھی ایک دن اسکواس نے زیادہ منانے کی کوشش کی وہ جتنامنا تاوہ اور اس سے ناراض ہوتی جی کے اس عورت نے اسکو کہد دیا کہ جہنی میں تیری شکل نہیں دیکھناچا ہتی جب اس نے جہنمی کا لفظ کہد دیا تو وہ بھی حاکم تھااس نے غصہ میں کہد دیا اگر میں جہنمی تو تجھے تین طلاق اب جب غصہ دونوں کا ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ پورے ملک میں ایسی خوبصورت اوکی تو اور ہے نہیں، میں بھی نہیں اسکوا پنے ہوا کرتا چاہتا اور بیوی کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی سوچنے لگی کہ جوعزت بادشاہ کی وجہ سے میری ہے اسکے بغیر تو نہیں ہوگی اب دونوں چاہتے تھے کہ بھی ذراصلے ہوجائے مگر طلاق مشروط تھی تو اب بادشاہ سے بیوی نے پوچھا پنہ کریں ذراصلے ہوجائے مگر طلاق مشروط تھی تو اب بادشاہ سے بیوی نے پوچھا پنہ کریں

کہ طلاق واقع ہوگئی کہ نہیں ہوئی انے علاء سے بوچھاعلاء نے کہا کہ جی ہم توجواب نہیں دے سکتے اسلئے کہ طلاق مشروط ہے، اگر میں جہنمی تو تھے تین طلاق تو کون فیصله کرے گا که آپ جہنمی ہیں پانہیں، اب تماشہ بن گیا اب جسكوبيدمسكله ية چلے وه كہے جى كوئى اسكاجواب نہيں دے سكتا عجيب كيفيت ہے کسی نے امام شافعی کو بتایا وہ کہنے لگے ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں چنا نچہ کسی نے بادشاہ کواطلاع دی کہ فلال بزرگ میں اس نے دعوت دی انکواورکہاجی میں اس مصیبت میں ہوں مجھے نکالیں انہوں نے کہاہاں میں اس كاجواب دے سكتا مول مگر مجھے آپ سے ايك بات يو چھنى يڑے كى تنبا كى ميں اس نے انتظام کردیا، تنہائی کاانہوں نے بادشاہ سے یو چھا کہ یہ بتاؤ آپ کی یوری زندگی میں کوئی ایباموقع آیا کہ آپ کسی گناہ کوکرنے کی قدرت رکھتے مول مگراللد کے ڈرسے آپ نے گناہ کوچھوڑ دیابا دشاہ نے سوچ سوچ کرکہاہاں ایک واقعہ پیش آیاوہ کیے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک مرتبدایے کام سے ذراجلدي فارغ موگياخلاف معمول جلدي مين ايني آرام گاه مين آ گيا تو تومیں نے کیاد یکھا کم کل میں کام کرنے والی نوجوان لڑکی وہ ابھی بستر وغیرہ سنواررہی تھی میں کرے میں آگیا سکے چرے پرنظریزی تو مجھے وہ بہت خوبصورت کی تومیری نیت بدلی میں نے کنڈی لگادی اب جیسے بی میں نے کنڈی لگائی وہ لڑکی پہیان گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں میں نے اس کی طرف قدم الهايا تووه بچي مجھے ديكھ كركہنے لگى يامالک اتق الله اے بادشاہ اللہ ے ڈراتی تقیہ نقیہ خوف خدار کھنے والی وہ پکی تھی اس نے ایسے انداز سے کہا ات الله "الله ہے ڈر" کہ اللہ کی ہیبت میرے دل پر طاری ہوگئی اور میرے رو نگئے كحرب ہوگئے اور میں نے دروازہ كھولديا اچھاجا جلى جااگر میں دروازہ نه كھولتاميں اسكے ساتھ اپنی خواہش بوری كرسكتا تھا، بادشاہ تھا، مجھے كون بوجھنے والاتھامگراللد کے ڈرسے میں نے گناہ نہ کیا جب انہوں نے بیواقعہ سایا تو انہوں

نے اسکوکہا کہ میں فتوی لکھ کردیتا ہوں کہ آپ کی بیوئی کوطلاق واقع نہیں ہوئی اب جب بیفتوی علماء کے سامنے آیا توسب علماء نے ان سے یو چھا کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں پیتومشروط طلاق تھی تو آپ کیسے فیصلہ کر کتے ہیں کہ بہجنتی ہیں یاجہنمی توانہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ فیصلہ خود قر آن یاک میں اللہ تعالی نے کیابیفتوی میں نے نہیں دیابیفتوی بروردگارنے دیاہے اللہ تعالی بھی تو حافظ بیں قاری ہیں مولا ناہیں اور مفتی بھی ہیں ماشاء الله سب کچھ ہیں ہم نہیں يرْ من ﴿ فَاللَّهُ خِيرِ حَافِظًا ﴾ تو مافظ بهي موئ ﴿ سنقر نُک فلاتنسي ﴾ تو قاری بھی ہوئے ﴿انت مولانا﴾ تومولانا بھی ہوئے ﴿الله يفتيكم في الكالالة ﴾ الله كلاله كي بارے ميں تمهين فتوى ديتا ہے مفتى بھى ہوئے ماشاء الله بیسب کتنے مزے کے الفاظ ہیں اللہ کی شان علماء کی خوش نصیبی بیالفاظ لوگ ایکے لئے استعال کرتے ہیں واہ میرے مولی ﴿تخلق اباخلاق الله ﴾ اسكانمونه دیکھویروردگارنے فرمایااللہ کے اخلاق سے اینے آپ کومزین کروبیعلاء وہ خوش نصیب لوگ میں دنیامیں جوالفاظ اللہ کے لئے استعال کئے جاتے میں وہ ان علماء كے لئے استعال كر لئے جاتے ہيں كيے خوش نصيب ہيں تو انہوں نے كہاجناب فتوی میں نے نہیں دیافتوی قرآن نے دیا، انہوں نے قرآن یاک کی آیت بڑھی كەاللەتغالى نے قرآن ياك مين فرمايا ﴿ وامامن خاف مقــــام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنقهي المأوى \$اورجوايخ رب كرامخ کھڑے ہونے سے ڈرگیا اوراس نے اپنے نفس کوخواہشات میں بڑنے سے بحالیابس اسکامھکانہ جنت ہے تو بھی قیامت کے دن کی پیشی کویا در تھیں گناہوں ے بچنایہ جنت میں جانے کاذر بعد ہے الله رب العزت ہمیں این معیت کا سخطار نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی حصاب جمارے دلول میں انگائے تا كمكنامول سے بينامارے لئے آسان موجائے وآخردعواناان الحمدلله رب العلم

﴿ ظَهَرَ الْفَهَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِي النَّاس ﴾

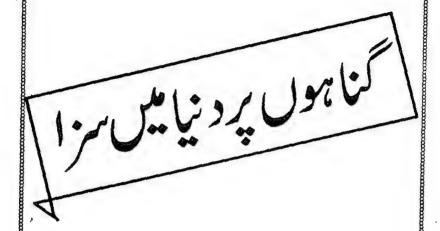

#### ازافادات

سرت مولاناي حافظ و والفقار احمد نتشيدي زيم.

لوسا کامسجدنورزامبیا ﴿ایم ایسڈل۳۰۰۰ءمطابق۱۳۲۳﴾

| فهرست عناوین الله المورسزات الله الله الله الله الله الله الله ال |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| نمبرشار                                                           | عناوين                            | صفحات نمب |
| . 1                                                               | قانون جزاءاورسزا                  | ۷٠        |
| r                                                                 | کن کن پردنیامیں بکڑآئی؟           | 41        |
| ٣                                                                 | قوم نوح الطِّيطة كا انجام         | 41        |
| ۳                                                                 | قوم عاد                           | 25        |
| ٥                                                                 | حفرت صالح الكيني                  | 20        |
| ٧                                                                 | حضرت لوط التلييني:                | ۷,۳       |
| 4                                                                 | حضرت شعيب العليين                 | 20        |
| ٨                                                                 | فرعون بےعون                       | ۷۵        |
| 9                                                                 | قارونقارون                        | 20        |
| 10                                                                | بنی اسرائیل                       | 4         |
| 11 -                                                              | قرآن مجيد ميں تذكر بے             | ۷۸        |
| ir                                                                | اولے کا بدلہ                      | ∠9        |
| 1100                                                              | فتح کے وقت صحالی کارونا           | ۸٠        |
| 10                                                                | سزائے تین طریقے                   | Ar        |
| 10                                                                | ایک واقعه                         | ٨٣        |
| 14                                                                | سبق آموز قصه                      | ۸۵        |
| 14                                                                | ا بن اسرائیل کے ایک عالم کا داقعہ | 10        |
| IA                                                                | تین اہم ہاتیں                     | 10        |
| 19                                                                | ښار کاواقعه                       | MA        |



جوانسان الله تعالى كى افرمانيان كرتا ہے الله تعالى اسى دنيا ميں اسكو يجھ نقد مزادے ديے ہيں اور آخرت ميں توسطے گی ہی سہی اسكو كہتے ہيں ادر لے كابدله، مير كسيے ہوسكتا ہے كدا يك آ دمی كيكر كا درخت بوشے اور اسكے او پر پھل لگنے لگ جائيں جو كيكر بوئے گا اسے كانے مليں گے جو گناه كريگا سے مزاملے گی۔ مليں گے جو گناه كريگا سے مزاملے گی۔

عدل وانصاف فقط حشر پہموتو ف نہیں زندگی خود بھی گنا ہوں کی سزادیتی ہے

﴿ حضرت پیرذ والفقاراحمه صاحب مدخله ﴾

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

الْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد ....! اَعُودُ فِبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِى النَّاس﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّ بَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّ بَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّ بَارِکُو سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِ كُوسَلِّمُ

انسانی زندگی ایک مقصد کے لئے عطا کی گئی ہے ارشاد باری تعالی ہے ﴿
افحسبتم انماخلقنا کم عبثاو انکم الینالاتر جعون﴾ کیاتم یہ گان کرتے ہوکہ تم بے فائدہ بیدا کئے گئے ہواور کیاتم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے ' تو معلوم ہوا کہ انسان کے بیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس ۔۔۔ بدون اپنے پروردگاری طرف لوٹناہے ،لہذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے بین ،اسکا ہمیں بدلہ ملناہے ، نیک کا مول کا چھا بدلہ ملتا ہے اور برے کا مول کا الیہ میں زندگی گزارتا ہے۔ برابدلہ ملتاہے ،اب بیانسان کے او پر شخصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔

قانون جزاءاورسزا

اللہ تعالی کے یہال مستقل ایک قانون ہے جوبھی نیکی کرے گاوہ اچھا جر پائے گااور جوبھی بیکی کرے گاوہ اچھا اجر پائے گااور جوبھی برائی کریگاوہ اسکی سزاکوبھٹت کے رہے گایہ نہیں ہوسکتا کہ انسان دنیا میں رہ کرمن مانی کرے اور اسکوبو چھنے والاکوئی نہ ہو،لوگ کہتے ہیں رہنادریا میں اور گرمچھ سے بیرنہیں چلتی

تودنیا میں رہ کر پروردگارہے بیر کیے چلی گ کن کن بیرد نیا میں پکڑا آئی ؟

جوانسان اللہ تعالی کی نافر مانیاں کرتا ہے اللہ تعالی ای دنیامیں اسکو کچھ نفتر سرادے دیے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی ہی اسکو کہتے ہیں اولے کا بدلہ ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت اولے اوراسکے اوپر پھل لگنے لگ جا ئیں جو کیکر ہوئے گا ہے کا نظمیں گے جو گناہ کریگا ہے سزاملے گی۔ عدل وانصاف فقط حشر پہموقوف نہیں عدل وانصاف فقط حشر پہموقوف نہیں زندگی خود بھی گنا ہوں کی سزادیت ہے

اس دنیا میں بھی انسان کو گذاہوں کی سزامل کر رہتی ہے چنانچہ کتے لوگ سے گئی قومیں تھیں جنہوں نے من مانی کی اور پھران پراللہ تعالی کاعذاب آیا، اس کے تذکر ہے قرآن کریم میں موجو ہیں کیا عبرت کے لئے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جوایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا ، بڑا نیکو کارتھا طاؤوس الملائک کہلاتا تھا اس نے زمین کے ہر ہر چپہ پہتجدے کئے تھے اتنا عبادت گزار تھا عرش تک اسکی پرواز تھی ، اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی الله یہ واستکبرو کان من الکافرین کی اس نے تجدے سے انکار کیا کوفروں میں سے ہوا ، چنانچہ رب کریم نے فرمایا کوفا حوج منھافانک رجیم کوفل عامیرے دربارے ، اپنے دربارے ناکل دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہد دیا ہوان علیک لعنتی المی یوم ناکل دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہد دیا ہوان علیک لعنتی المی یوم اللہ ین کاب ہجھ پرقیامت تک میری لعنتیں برسیں گیں ، کہاں رحمتوں کا سختی تو گیا جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برتی تھیں اور جب گئیگار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا کہاں انجام ہے۔

قوم نوح على كانجام

قوم نوح العلية كے ساتھ كيا مواوه سيدنا نوح العلية كے ساتھ نداق

اڑاتے تھے جب آپ کوہم ہوا ﴿ واصنع الفلک باعیننا ووحینا ﴾ "آپ شی بنائے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے وہی کے مطابق " تو جب وہ شی بناتے تھے آئی قوم والے انکوشتی بناتے و کھے کہ کہتے کیوں بنارے ہو؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے، وہ کہتے تھے یہاں توریت اڑتی ہے ہر طرف صحراء ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلدی آئے ، مذاق اڑاتے تھے، ﴿ قال ان سخر و امنافانانسخر منکم کماتسخرون ﴾ مذاق اڑاتے تھے ہیں گھراللہ رب العزت کا جب فیصلہ آگیا تو پروردگار نے حضرت نوح القلط کو فرمایا ﴿ و لا تحاطبنی فی الذین ظلمو اانھم مغرقون ﴾ اب آپ نے فرمایا ﴿ و لا تحاطبنی فی الذین ظلمو اانھم مغرقون ﴾ اب آپ نے فرمایا ﴿ و لا تحاطبنی فی الذین ظلمو اانھم مغرقون ﴾ اب آپ نے ربایا ہو ہو ایک بارے میں گفتگونہیں کرنی، میرے پنیمر! ہو سکتا ہے ہم کہ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگونہیں کرنی، میرے پنیمربان ہو جا کیں آپ کا دل برم ہو جائے ، آپ ان پرمہربان ہو جا کیں اب مجھ سے انکے بارے میں کلام مت کیجئے ، اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہو ، چنا نچے ایساطوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جونو ح القید کی کشتی میں تھے ماتی سے غرق ہو گئے۔

قوم عاو

قوم عادد نیامیں گزری مغیرین نے لکھا کہ ماٹھ ہاتھ چوڑے ایکے سینہ ہوتے تھے لمبے لمبے قد ہوتے تھے ﴿ و تنحتون من الحبال بیوتا ﴾ "پہاڑوں کو کھودکر گھر بناتے تھے "اورآج بھی دنیامیں ایسے مقامات موجو ہیں کہ پہاڑ کے اندرجا نیں تو آپ کو بجیب وغریب اندرمکان ہے ہوئے محسول ہوتے ہیں جوآج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہیں انکواپی طاقت پہ براناز تھا کہتے تھے ﴿ من اشد مناقو ہ ﴾ "کون ہے ہم سے زیادہ طاقت براناز تھا کہتے تھے ﴿ من اشد مناقو ہ ﴾ "کون ہے ہم سے زیادہ طاقت جسی قوم پھر شہروں میں پیدائیں ہوئی توطاقت پرناز تھا گھمنڈ تھاوقت کے نی

الطنع کی بات نه مانی الله تعالی نے ان پرتیز ہوا کاعذاب بھیجااوروہ تیز ہوا بھی کسی کہ مؤمن کوگتی تو اتن اچھی کہ دل خوش ہوتا کہتا کہ یہ ہواتو چلنی جا ہے کیکن کا فر کے لئے وہ اتنی تیز کہوہ اٹلو پٹنج کر زمین پر مارتی حتی کہ اٹلی لاشیں الیک بھری تھیں ﴿ کانھم اعجازنخل خاویۃ ﴾ جیسے کہ تھجور کے سے بھرے ہوئے پڑے ہوں، پوری قوم کوختم کر کے رکھ دیا۔

حضرت صالح التكيينان

"قوم ثمود" حضرت صالح الطيلة كي قوم كينے لكى كه آب بميں كوئي معجزہ دکھائے انہوں نے دعاکی چنانچہ الله رب العزت نے بہاڑ میں سے ایک اوٹٹی نکالدی ناقة الله اسکوایک بچہ بھی تھا دودھ اتنادیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اسکویتے تھے مگر اسکی خور اک جھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے یانی بھر کتے تھے اور ایک دن وہ اوٹٹی یانی نی لیتی تھی ،حضرت سالح العلاق نے فر مایا کہاس کوتم کچھ نہ کہنا ہاللہ کی نشانی ہے مگر ایک بدکارعورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آکراس اونٹنی کی ٹائلیس کا ٹیس اور بالآخراہے مارا، تیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئى حضرت صالح الطيخ فرماياتها ﴿ فلا تمسوهابسوء فيأخذكم عذاب اليم ﴾ اس اونمني كو كه نه كهناوروناك عذاب ملے كاجب بات نه ماني ﴿فاخذتهم الرجفـــة فاصبحوافي دارهم جاثمين ﴾ ايك كرك آوازآئی جیسی بھلی کڑ کتی ہے ایکے دن سب اینے گھروں کے اندرمردے الاے ہوئے گے۔

حضرت لوط التكنيئة

قوم لوط غیرفطری عمل کرتے تھے حضرت لوط الطبی نے انہیں بہت مجمایا الثانداق کرتے ﴿ ا نہم انا س يتطهرون ﴾ يہ بڑے ياك لوگ ہیں، نتیجہ کیا ہوااللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجافر ماتے ہیں ﴿فلماجاء امر ناجعلنا عالیها سافلها ﴾ زین کمڑے کوحفرت جرئیل الطیلانے اکھاڑا اورا کھاڑکرآسان کی بلندیوں تک لے گئے حتی کہ اس بستی کے مرغوں کی اذا نیں پہلے آسان کے فرشتوں نے سنیں اور وہاں جاکرالٹ دیا اورائے او پر پھر برسائے ﴿ وامطر ناعلیہا حجار قمن سجیل ﴾۔

# خضرت شعيب العليقان

حفرت شعیب الطبی کی قوم، تاجراوگ تھ مگرناپ تول میں کی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے انکو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرولیکن باز نہیں آئے قرآن مجید میں ہے ہو احذت الذین ظلمو االصیحة ، ان پر بھی آئے برای کی جبکہ جیسی، اس قوم کو بھی ختم کردیا.

# فرعون بيعون

فرعون و نیایل کتنامتگر بادشاہ تھا پی قوم کو کہتا تھا ﴿الیس لی ملک مصر و هذه الانهاد تجری من تحتی ﴿ دیمو یہ ملک مصر، یہ میرا ہے اورا اسکانظام آب باش کیسابرامزے کا ہے نہریں بہتیں ہیں دریا ہتے ہیں، میں بہتر ہوں میری کیتائی دیکھواور یہ موی الفیلی جوسی طرح بول بھی نہیں سکتے ،ایسا تکبر کرتا تھا، کہتا تھا ﴿ اناربکم الاعلی ﴾ میں برابر وردگار ہوں بس پھراللہ تعالی کی پڑآئی فرماتے ہیں ﴿ فاغر قناآل فرعون وانتم تنظرون ﴾ بس جب عذاب آ جاتا ہے نا پھر بندہ پیچھے ہنا بھی چا ہے تو نہیں ہے سکتا کہتے ہیں جب فرعون دریا کے کنارے پنچاتواس نے دیکھا کہ حضرت موی الفیلی جب فرعون دریا کے کنارے پنچاتواس نے دیکھا کہ حضرت موی الفیلی تو پارائر گئوتو یہ گہرایا ڈرا کہ میں نہیں اندرجا تا تو جب یہ ذرا گھبرایا تو جب کی الفیلی الک گھوڑی پرسوار ہوگرآ نے اورانہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا اب ایک بس فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کود کھا تو وہ اسکے پیچھے بھا گا اب اسکے بس فرعون کے گھوڑے نے اللہ تعالی کاعذاب فرعون کے گھوڑے کہا تو ہو ہا سکے بیچھے بھا گا اب اسکے بس

آ جا تا ہے اب بندہ پیچھے بھی ہمنا چاہے پروردگار پیٹھیے ہٹنے نہیں دیتے بچ کدھرجا تا ہے ،تونے میرے عذاب کودعوت دی گناہوں کے ذریعہ سے اب بھاگ کرکہاں جاؤگے۔

#### قارون

قارون کواللدرب العزت نے مال اتنادیاتھا کہ اسکے خزانوں کی تنجیاں کی اونٹوں پرلادی جاتی تھیں آپ میں سے کوئی بڑے سے بردابر نیس مین ہوگا تا تواسکی دکانوں کی تنجیاں بھی جیب میں آ جا ئیں گی اللہ کی شان اتنا امیر بدہ کہ اسکے خزانوں کی تنجیاں اونٹوں پہلادی جاتی تھیں مگراس نے اسکواللہ کی تعمیت نہ سمجھا کہنے لگا بیتو میرے خون پسینہ کی کمائی ہے جومیں نے اپنے علم سے حاصل کی اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح جھے اسکی زکوۃ نہ دینی بڑے چنانچہ است حضرت موی اللہ تعالی کاعذاب حضرت موی اللہ تعالی کاعذاب آیاار شادفر مایا وہ فحصفنا به و بدارہ الارض کی اللہ تعالی نے اسکو بھی زمین میں دھنسادیا دھنتا ہی چلاجارہا ہے۔ میں دھنسادیا دھنتا ہی چلاجارہا ہے۔

بني اسرائيل

بن اسرائیل پراللہ تعالی کی کئی تعمیں کو انقال موسیٰ لقومه یقوم اذکر و انعمة اللهِ علیکم ، جب موی الطفی نے اپن قوم سے کہا کہ الے قوم! اللہ کی تعمیوں کا تذکرہ کرو، یا دکر و اللہ تعالی کی تعمیوں کو ﴿اذجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا و آتا کم مالم یؤت احدا من العلمین ، اللہ تعالی نے مسابیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے اور پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کی کؤیس دیا مگراتی تعموں کے باوجودیہ گناموں میں پڑ گئے تیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کتاب والدی میں پڑ گئے تیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پرعذاب بھیجا ﴿وضوبت علیهم الذلة و المسکنة و باؤو ابغضب ان پرعذاب بھیجا ﴿وضوبت علیهم الذلة و المسکنة و باؤو ابغضب

4

من الله کو ذات اور مسكنت الله تعالى نے ان پر پھينك دى اور الله تعالى كا ان پر پھينك دى اور الله تعالى كا ان پر خضب موگيا ايسا ظالم با دشاه ان پر مسلط مواجس نے انكوذ ليل اور رسواكر ديا انجو سرچھيانے كى كہيں جگنہيں لمى ،

توبیسب واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی من مانی کی اپنے رب کی نافرمانی کی بالآخراس براللہ تعالی کی پڑآ گئی جلد یا بدیر کی کوموقع مل جاتا ہے کسی پرجلدی پکڑآ تی ہے، آتی ضرورہے، گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی دنیا میں بھی مل کررتی ہے، بکرے کی ماں کہ تک خیرمنائے گی۔

# قرآن مجید میں تذکرے

قر آن مجید میں اللہ تعالی نے عذاب کا تذکرہ کیااورواضح طور پر کہا کہ بیہ عذاب اسلئے كه وهمل ايها كرتے تھے مثلالفظ إلى ان محازر بعد الله تعالى نے يجه باتون كاتذكره كيا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ١١٥ ايمان والو!اگرتم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے ایک نور عطا کریں گے جوتمہارے سینوں کوروٹن کرے گا، تمہیں حق اور باطل کی پیجان نصیب ہوگی، تومعلوم ہوا کہ بہنور کیسے ملا؟ ﴿ان تَتقوا الله ﴾ کے ذریعہ تو دیکھونیک عمل کا جرد نیامیں بندے کوملا دوسری جگہ فرمایا ﴿ مایفعل اللّه بعذابکم ﴾الله تمهیں عذاب دے کرکیا کرے گا؟ جیسے ہم آپس میں باتیں كرتے كہتے ہيں كہ تہميں عذاب دے كر الله كے باتھ كيا آئے گا ان شكرتم و آمنتم ﴾" اگرتم ايمان لا واورشكراداكرو" توالله تعالى تهميل عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو دیکھوٹل کے اوپرائیان اورشکرکے اوپر فرمایا کہ ہم تهمیں عذاب نہیں دیں گے ﴿ان تطبعوه تهتدوا ﴾اگرتم رسول عليه كى پیروی کروگے توھدایت یا جاؤگے، تولفظ ہا کئے ایکے ذریعہ سے بھی بتایا کہ ديكهوتبهار عاعمال كاتم كواجر ملح كا

الہیں [فلما] کے ذریعہ بتایا چنانچہ فرمایا ﴿ فلماعتواعمانهواعنه قلنالهم کونواقر دہ حاسئین ﴾ ' جب انہوں نے وہی کام نافرمانی کے جس سے منع کردئے گئے تھے ہم نے انکوکہا بن جاؤ پیٹکارے ہوئے بندرتو یہ بندرتو یہ بندر بننے کا حکم کیوں دیا؟ انکی نافرمانی کی وجہ سے چنانچہ ایک جگہ فرمایا ﴿ فلما آسفو اناانتقمنامنهم و اغرقناهم اجمعین ﴾ "جب انہوں نے ہمیں متاسف کیا یعنی ہماری بات کو پورانہ کیا ہمیں افسوس دلایا، ہم نے بھی ان ہمانتام لیا "تواب دیکھوقر آن مجید سے شوت ل رہا ہے کہ انسان مل ایسے کرتا ہے کہ پروردگارا سے گناہوں کا اس سے انتقام لیتے ہیں اسلنے ایک جگہ فرمایا ﴿ انامن المحرمین منتقمون ﴾ ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں اسلنے ایک جگہ فرمایا ﴿ انامن المحرمین منتقمون ﴾ ہم مجرموں سے انتقام لیکر دہیں گے۔

تیرالہیں پر[لو] کے ذریعہ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا ﴿وان لو استقاموا علی الطریقة الأسقیناهم ماء غدقا ﴾ 'اگریہ استقامت حاصل کرتے رائے پرتوان کو پینے کے لئے اچھاپانی مل جاتا "ایک جگہ فرمایا ﴿ولوانهم فعلوامایو عظون به لکان خیرالهم ﴾ ''اگرانہوں نے کیا ہوتا وہ کام جوائکو نصحت کی گئ تھی ائے لئے بہتر ہوتا' تواس لفظ کے ذریعہ سے بھی اس بات کو کھولا گیا

چوتھا کہیں پر[دلك] كالفظ استعال كيا گيا ﴿ ذالك بماقدمت ايديكم ﴾" يہ جوتم ہيں بدله ملايداسك كه جوتم ئے اپنے ہاتھوں سے كھ آ گے بھيجا اسكانتيجہ تھا" كہيں برفر مايا ﴿ ذالك بانهم كفرو ابآياتنا ﴾" يہ الكے ساتھ معاملہ اس لئے پیش آيانہوں نے ہمارى آيوں كا انكاركيا۔

یانچوال کہیں پر[ ف] کا استعال ہوا حرف 'ف' ہوتا ہے نا اسکوسب کے طویر بتایا اسکو' ف' سیب کہتے ہیں چنانچہ فرمایا ﴿فان تابو او اقامو االصلوة واتو االزکوة فاخو انکم فی الدین ﴾ دیکھتے اب یہ 'ف' سبب بن رہی ہے ''اگریہ تو یہ کریں اور زکوة ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی

ہیں، ایک جگہ فرمایا ﴿ فعصوارسول ربھم فاحذھم اخذة الرابیة ﴾ ایک جگہ فرمایا ﴿ فکذبو اھمافکانو امن المھلکین ﴾ اورانہوں نے ان دونوں کا انکارکیا جس کا بیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے بلاک ہونے والوں میں ہے ہوگئے توان سب باتوں ہے ایک بیجہ سامنے آتا ہے کہ جو پچھ الحان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں یہ اسکے اپنے اعمال کا بیجہ ہوتا ہے ، جیسے اعمال ہوں گے والیہ حالات ہونگے ، اچھے اعمال کریں گے تو حالات ، جیسے اعمال ہوں گے والیہ حالات ہونگے ، اچھے اعمال کریں گے تو حالات الیہ ہوں گے اور برے اعمال کریں گے تو حالات برے ہوں گے روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال کریں اللہ تعالی ان اعمال کو دیکھ کران جیسے حالات ان بندوں پر تازل فرماد ہے ہیں۔ حسکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ حسکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ تو یہ ہوں کے کہ اسلام و کیھ تو یہ ہوں کے کہ اسلام و کیھ تو یہ ہوں کے کہ سے کہ اسلام و کیھ تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی ہمیں سر املتی ہے۔

# اولے کابدلہ

حدیث پاک میں فرمایا گیا ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ﷺ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب پانچ چیزیں تم میں آئیں گی تو پانچ چیزیں ہوکرر ہیں گی پہلازم اور ملزوم ہے۔

(۱) جب امت میں بے حیائی اور فحاثی آئے گی تواللہ تعالی الی مہلک 
ہاریاں بھیجدیں گے جن کانام بھی نہیں ساہوگا،اوراب تواس بات سے سب
داقف ہیں کہ بے حیائی اور فحاش کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کہیں چالیس فیصد مثبت
ہے کہیں بچاس فیصد ، شریعت نے پہلے بتادیا تھا چودہ سوسال پہلے جب ایسے
امراض کا کسی سائنسداں کو بھی نہیں بیتہ تھا اللہ تعالی کے محبوب نے بتایا جب
فحاثی اور بے حیائی عام ہوجائے گی ایسی مہلک بیاریاں بیدا ہوں گی کہ جواکہ

پیائش پرلوگوں کو مارڈ الے گی ، آج گھر تو کیا ملک پریشان ہیں۔ (۲) .....ایک بات پیفر مائی کہ جوقوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالی

اسكاد پرظالم حكام كومسلط فرماديں گے۔

(٣) .....اورفر مایا جوقوم زکوٰ قاکوتا وان سمجھے گی بوجھ سمجھے گی اللہ تعالی اسکوقیط سالی عطافر مائیس گے۔

(۳) .....اورفر مایا جوقوم عہد شکنی کرے گی، اپنے وعدے کوتو ڑے گی اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمن کونازل فر مادیں گے۔

(۵) ..... اور جوتوم قانون خداکی خلاف ورزی کرے گی، قانون خداکے خلاف کم جاری کرے گی، قانون خداکے خلاف کم جاری کرے گی کی کیفیت پیدا فرمادس گے۔

آج ہم مسلمانوں کے حکام اپنی من مرضی کے قانون بناتے پھررہے ہیں تیجہ کیا ہے کہ ایک کی دوسرے سے نہیں بنتی ، ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک کعبہ ایک دین ، ایک کارخ مشرق کی طرف ہے دوسرے کا مغرب کی طرف ہے۔

> یوں توسید بھی ہومرز ابھی ہوا فغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتا ؤ تو مسلما ن بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانہ میں پنینے کی یہی باتیں ہیں

اسلئے اللہ رب العزت تعتیں دیتے ہیں اور جو بندہ نا قدری کرتا ہے ان سے واپس لے لیتے ہیں۔

فتخ کے وقت صحابی کارونا

امام احد یف روایت فقل کی کہ جب قبرص فتح ہوا توزبیر بن نزیر اللہ نے

ابودرداء ﷺ کوروتے ہوئے دیکھاتوبڑے حیران ہوئے ابودرداء ﷺ کہا کہ حضرت اللہ نے مسلمانوں کوفتے عطافر مائی اس شاندار فتح کے دن آپ رور ہے ہیں؟ وہ فر مانے لگے کہ میں عبرت کی دجہ سے رور ہا ہوں اس قوم کودیکھواللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں دی تھیں اور کتنے ان کوانعامات دئے تھے انہوں نے ناقدری کی آج اللہ نے انکود نیا میں مغلوب کردیا جو پروردگاردینا جانتا ہے وہ پروردگارلینا بھی جانتا ہے۔

ایک فدیث میں ہے جب اللہ تعالی کسی قوم سے انقام لینا جا ہے ہیں تو پھر اس قوم کے بچے بکٹرت مرتے ہیں اوراس کی عورتوں کواللہ تعالی بانجھ کردیا کرتے ہیں۔

اورایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان پرلعنت بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی لعنت کااثر سات پشتوں تک باقی رہتا ہے،اسلے گناہ کی سزاد نیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے۔

سزاكے تين طريقے

ارثادباری تعالی ہے ﴿من یعمل سوء ۱ یجزبه ﴾''جوبھی کوئی گناہ کر ہےگا ہے۔''

سزا ملنے کے تین طریقے ہیں، یہ تو ہوہی نہیں سکتا کہا یک بندہ من مانی کرے شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پرعذاب نہ آئے مگرعذاب آنے کے پکڑے تین طریقہ ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ پہلے کو کہتے ہیں' نکیو'' تغییہ، کہ بندے نے گناہ کیا پر وردگار نے کوئی مصیبت آتی ہے مصیبت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے بہیں ایک صاحب ملے کہنے لگے جی جب بھی میں اپنی بیوی کوناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں جب بھی میں اپنی بیوی کوناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں

کہ بچھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی غم ملتا ہے،اب وہ بیچارہ کاروبار کے غم سے بیچنے

کے لئے بیوی کوخوش رکھتا تھا،ہم نے کہا قسمت والی بیوی ہے۔
ایک آ دمی جھوٹ نہیں بولتا تھا،حالا نکہ اسکی زندگی کوئی تقوی والی بھی نہیں تھی بات بی کرتا تھا، تو ہم نے اس سے بوچھا بھی آ پ میں میصفت کیے آئی،
کہنے لگا حضرت بی بات ہے جب میں جھوٹ بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ بھے سے دھو کہ کرجا تا ہے لہذا میں بی بولتا ہوں، تو اللہ تعالی بعض لوگوں کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں نقد کا معاملہ کوئی الٹا کا م کریں گے اگلے دن کوئی بری خبر سیں گے، تو ڈر کے مارے بھروہ ایسا الٹا سیدھا کا منہیں کرتے۔
ایک نوجوان جھے کہنے لگا کہ میں ایک خاص گناہ کرتا تھا جب گناہ کرتا چوہیں
گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی نا پہند بیدہ خبر ضرور سنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی نا پہند بیدہ خبر ضرور سنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے

ایک و بوال سے ہے او کہ ایک علی کا کا ماہ کرنا طابب ساہ کرنا ہوئیں گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی تا اپندیدہ خرضر ورسنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے کئی سال آ زمایا اب میں نے اپنے رب سے سلح کرلی، تجی تو بہ کرلی پروردگار نے مجھے پریشا نیول سے نجات عطافر مادی ہے، اسکونکیر کہتے ہیں۔ اور ایسا کیول ہوتا ہے اللہ تعالی بندے پرمہر بان ہیں اگر بندہ غفلت کرتا ہے اللہ تعالی اسکو جگانے کے لئے الی پریشا نیال فزرا تھیجد ہے ہیں، یا در کھنا خوشیال تعالی اسکو جگانے کے لئے الی پریشا نیال فزرا تھیجد ہے ہیں، یا در کھنا خوشیال

عاق سوجھ سے سے این پر بیاتی سلاتی ہیں اور نم جگاتے ہیں۔

سکھدکھاں توں دیواں واردکھا آن ملایمیار
(یس سکموں کودکھوں پر تربان کردوں کددکھوں نے بچھے بیرے یارے ملادیا)
توجب دکھ پڑتے ہیں تورب یادآ تا ہے اسکونکیر کہتے ہیں نفذ کا معاملہ۔
(۲) .....اور بھی بھی سزامیں 'تا حیو' ، ہوتی ہے، لہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالی تھوڑ ااسکومہلت دید ہے ہیں ری ڈھیلی کردیتے ہیں ناراضکی کی وجہ سے اچھا بھی تم کرلوجو کرنا ہے، پھر ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں اور سے براخطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالی کی نافر مانیاں کر ماہواوراس پراللہ تعالی کی تعتیں برس رہی ہوں تو وہ مجھے اچھی طرح با ندھا جار ہا ہے تو بھی بھی جلدی

سزانېيں ہوتی ،

چنانچەجنىد بغدادى كالىك شاگردتھااس نے برى نظركہيں ڈالى تتجەكما نكلاك ہیں سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا، قرآن مجید کے حفظ سے محروم كرديا كيا، بهت ڈرنے كى بات ہے، گناہ جوانى ميں كئے الله تعالى نے بيوى کوبڑھانے بیں نافر مان بنا دیا اولا د مال کے ساتھ ہوگئی، اور جب اولا د مال کے ساتھ ہوجائے اور بیوی خاوند کی نافر مان بن جائے اس بندے کی زندگی جو خراب ہوتی ہے وہ بتانہیں سکتا ، بڑھایے میں بیوی کا ناموافق ہوجانا سے بہت بروی سراہے،

### ایک داقعهٔ

ہم نے ایک آ دمی کود پھھاا بنی زندگی میں براافسر تھا اس نے ساری زندگی ایی بیوی کو بہت دبا کررکھا، بیج اسکے بڑھ کھ کربڑے افسر بن گئے انہوں نے ماں کودیکھا کہ اس نے بہت مظلومیت کا وقت گزاراہے وہ سارے مال کے ساتھ ہوگئے اب ادھر بیصاحب بوڑھے ہوگئے توایک دن بیوی نے کہا کہ جناب گھریر سے چھٹی ، بیٹوں نے بھی کہد دیا جوامی کہدرہی ہیں وہی ہوگااب تک آپ نے جومرضی آئی وہ کیا،اب امی کی مرضی طلے گی،گھرے اسکونکال دیا گیا، کچھ دن وہ معجد میں رہانہ کوئی اس کا کھانا یکانے والانہ کوئی اسکویاس بٹھانے والا اتنااس کا بڑھایا خراب ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم کانیا کرتے تھے اسے دیکھ کر، دھکے کھا تا تھاروتا تھا بیٹھ بیٹھ کر، گناہ جوانی میں كے اللہ تعالى نے اسكى سر ابر ھائے ميں دى۔

اس طرت بے بردگی عورت نے جوانی میں کی ، حالات ایسے بے بر حالیہ میں طلاق ہو گئ اب جس عوت کو بڑھانے میں طلاق ہواس عورت کی اس سے ُ کریادہ زندگی اور کیا خراب ہو علی ہے اب نہ باپ زندہ نہ ماں زندہ نہ کوئی بھائی زندہ نہ بہن زندہ کوئی اپنائہیں ہم نے ایک عورت کو دیکھا ایسے وقت میں اسکوطلاق ہوئی کہاں جائے، ہے اسکوطلاق ہوئی کہاں جائے، ہے بھی بوڑھی دھکے کھاتی تھی ، بیچاری روتی تھی بیٹھ بیٹھ کرتو بھی تو سز انقذتو بھی سزاتا خیرسے دیدی جاتی ہے۔

(٣)....اورایک اس سے بھی زیادہ مہلک سزا ہے اسکو کہتے ہیں" خفیہ تدبیر" كەللەتغالى الىي طرح سے سزادىية بىي كەبندے كوپية بھى نېيى چلتا كەسزامل رہی ہے یانہیں ،الی خفیہ، بیسب سے خطرناک چیز ہوتی ہے مثلا ظاہر میں بداین من مانیال کرر ہاہے، گناہ کرر ہاہے،خلاف شریعت کام کرر ہاہے اوراللہ تعالی متیں اورزیادہ کردیتے ہیں، کاروبار بھی بڑھر ہاہاورواہ واہ بھی ہور ہی ہے عز تیں بھی ال رہی ہیں توب الله تعالی کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے سنے قرآن عظیم الشان الله تعالی ارشادفرماتے ہیں ﴿فلمانسواماذكروابــه فتحناعليهم ابواب كل شیئی حتی اذافرحوا بمااوتوا اخذناهم بغتة ﴾''جب وہ قوم کے لوگ بھول گئے جوہم نے الکونفیحت کی تھی ہم نے مرتعت کے دروازے ان ر کھول دیے ،حتی کہ جب بوے خوش ہو گئے کہ ہمیں بیسب کچھل گیا ہم نے اجا تک ان لوگوں کو پکڑلیا'' یہ جواللہ کی اجا تک پکڑ ہوتی ہے تا یہ بڑی در دناک ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی کیڑے بچائے ﴿ وَمَن يَهِنَ اللَّهُ فَمَالَـــهُ مَن مكره ﴾ ' جے اللہ ذلیل كرنے برآتا ہے اسے عزتيں دينے والا كوئى نہيں ماتا'' سبق آموز قصه

ہمارے ایک دوست تھا پنی بیٹی کا واقعہ وہ سنایا کرتے تھاللہ نے اللہ بنی کی کا واقعہ وہ سنایا کرتے تھاللہ نے الکو بیٹی دی جو چا ندجیسی خوبصور تھی ، ذبین اتنی کہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئی، سینکڑ ول رشتہ اسکے آئے دیکھنے میں حور پری تھی اورا یم بی بی ایس او پر سے بن گئی، بڑے بڑے رشتے آئے مگر اسمیں تکبر تھا جو آتا اسکو تھارت سے تھکرادی ت

اسکی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھیں، نیک رشتے بھی آئے مال والے رشتے بھی ئے ، ذراماں باپ نے رشتے کی بات کی وہ اس میں دس عیب نکالتی کہ رہمی کوئی رشتہ ہے،آ جاتے ہیں کلے کلے کےلوگ، ہمیشہ تکبر کی بات کرتی ، ماں باپ اسے سمجھاتے بیٹی نعت کی ناقدری نہکرواتنے رشتے ہیں جہاں تمہارادل مطمئن ہوتا ہے، بتاؤہم تمہارارشتہ کردس گے، اسے کوئی پسندی نہ آیا خوبصورت خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان بردی سنت والی قیملی کے نوجوان ، ہرایک کووہ حقارت سے محکرادیتی وہ خود کہتے تھے میر ن بٹی براللّٰد کی پکڑآ گئی ،اللّٰد کی پکڑکسی آئی کہایک مرتبہاس نے کوئی آپریشن کیاتواں آپریشن تھیٹر میں پیتنہیں کیا ہوا کہ اسکے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونی شردع ہوگئی ،ایک دومہینہ کے اندر به دونوں باتھ کی جلد بالکل مردہ ہوکر پوڑھوں جسی ہوگئی اب ایسی حور بری کیکن ہاتھ دیکھوتو بوڑھوں والے ہرونت ہاتھ چھائے رکھتی تھی دستانے پینے رکھتی تھی، اب رشتے بھی آنے بند ہوگئے جوعورت بُنی اسے دیکھتی اسکے ہاتھ دیکھتی کہتی مجھے اپنے مٹے کے لئے پہنیں لینا،انظار کرتے کرتے عمر بتیں سال ہوگئی اب اسکوپیۃ چلا کہ اب میر ارشتہ کوئی نہیں لار ہااب وہ جا ہتی کہ اب میر اکہیں رشتہ ہوجائے اور رشتہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا ، جتنا تکبر کرتی تھی اللہ نے اتنی ہی تاک رگڑوائی، اب نمازیں پڑھتی ہےاب بجدے کرتی ہے اب روتی ہے اب دعائیں مانگتی ہے اب اسکارشتہ کرنے والاکوئی نہیں اسكے والدكوئي عمل يو چيخ آئے اور آكرانہوں نے يہ خو تفصيل بتائي كہنے لگے اتنی پریشان ہے کہتی ہے کہ دنیامیں اللہ نے میری زندگی کوجہنم بنادیا،اللہ تعالی نے حسن و جمال دیا تھاد ماغ خراب ہوگیا، جب اللہ تعالی نعمت دیے توانسان نعت کی قدرکرے ، جھکے، اللہ کے سامنے، دیکھئے اللہ تعالی نے اسکے ساتھ کیا معاملہ کیا،تو کئی مرتبہ سزایسے ملتی ہے کہ بندے کویتہ بھی نہیں چلتا۔

# بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ

چنانچہ بنی اسرائیل کاایک عالم مگر کسی گناہ میں ملوث ہو گیااب علم تو تھااسے یتہ تھا کہ گناہ کی کیاسزاملی ہے، گناہ بھی کرتا تھااد پرے ڈرتا بھی تھا کہ پچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہونا ضرور ہے، کچھ عرصہ گزرگیا توایک دن اس نے ہجد کی نماز یڑھی اور تبجد کے بعد دعاما تکنے لگا، اللہ تو کتنا کریم اور کتنام ہربان ہے کہ میں تو تیری نا فرمانی کرر ہاہوں اورتو نے مجھ پراین تعتیں سلامت رکھی ہیں، جب اس نے بیہ بات کہی اللہ تعالی نے اسکے دل میں القاء فر مایا میرے بندیے متیں سلامت نہیں تو محروم ہے مجھے محرومی کا پیتنہیں چل رہاتو وہ حیران ہوااے اللہ میں کس نعمت مے محروم ہوں اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ تو سوچ جس دن تونے پہلی مرتبہ یہ کبیرہ گناہ کاار تکاب کیا تھااس دن ہے ہم نے رات کے آخری بہرکی مناجات کی لذت سے تجھے محرم کردیا،تب اسکواحساس ہوا کہ وافعی جب سے گناہ کرنا شروع کیا مجھے آخری پہر کارونا بھی نصیب نہیں ہوا، ہم اس کو سزای نہیں سمجھتے ہم سوچیں کیا پتہ ہم تہجدے ای لئے محروم ہوتے ہوں ،تکبیراولی سے محروم ہوتے ہوں ،ایمان حقیقی کی حلاوت سے محروم ہوتے ہوں،ہم اسے سزائی نہیں سیھتے تو اسکو کہتے ہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ﴿ فلا یامن مكرالله الاالقوم الكافرون لـ

تنين اہم باتني

تين باتيس بهتابهم بين دراتوجفرمائكا:

(۱) سا قرآن کریم میں فرمادیا گیا (انصابغیکم علی انفسکم) "تمہاری بغا وتیں تہاری اپی جانوں پ' یعنی تم جتنے گناہ کروگے بغاوت کروگے اسکا اثرتم پرلوٹ کررہے گا، کیا مطلب؟ ہم الله تعالی کی اگر نافر مانی کریں گے الله تعالی مخلوق کو ہمارا نافر مان بنادیں گے اور یہ عام دستورہے کہتے ہیں، حضرت دعا کریں میرے بیچ تو افلاطون بن گئے، سنتے ہی نہیں کسی کی، بھائی جیسے تم رب کی نہیں سنتے ویسے بیچ تمہاری نہیں سنتے فضیل بن عیاض کی، بھائی جیسے تم رب کی نہیں سنتے ویسے بیچ تمہاری نہیں سنتے فضیل بن عیاض فرماتے تھے میں نے جب بھی اللہ تعالی کی نافر مانی کی میں، نے اسکااڑ فورایاا پی بیوی میں دیکھایا اپنے غلام میں دیکھایا سواری کے جانور میں دیکھاجو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری نافر مانی کی، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ مخلوق ہماری فرمان بردار بنیں۔

(۲) ....دوسری بات ﴿ و لا یعنیق المحرّ سیء الاباهله ﴾ اگرگوئی آدمی کی کے خلاف تدبیر کرے گا تو وہ تدبیر اسکے اہل پرلوٹے گی ، کسی کا براسوچیس گے آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ براہوگا ، یہ اللّٰد کا بنایا ہوا قانون ہے اور اسکو آز مایا ہے لوگوں نے ، مثال کے طور پرزنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ مرتکب ہوتا ہے اور تو بہ نہیں کرتا تو اسکے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے ، اس کو قصاص کہتے ہیں یہ قصاص کوئی نہ کوئی دیتا ہے ،

# سنار كاواقعه

مشہورواقعہ ہے ابن جوزی نے یہ کھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک سنارتھا اس کے گھر ایک نو جوان اٹھارہ ہیں سال سے پانی بھراکرتا تھا ایک دن جب وہ پانی دینے کے لئے آیا اور اسکی ہوی نے دروازہ کھولاتو اس نے پانی تو بھرا گراسکی ہوی کا ہاتھ بکڑ کرشہوت سے دبایا، جب نہ ہے وقت وہ گھر آیا اس نے دیکھا کہ ہوی رورہی ہے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے گی یہ سترہ اٹھارہ سال سے کام کررہا تھا اتنا ہمیں اس پراعتادتھا، یہ ایسا بد بخت نکلا کہ آج اس نے میرابازو بکڑ کرشہوت کے ساتھ دبایا، تو اس سنار کی آئھوں سے آنوآ گئے ہوی نے بوری نے پوچھا آپ کیوں رورہ ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا تصور نہیں یہ میراتصور ہے تا ہے کیوں رورہ بینی؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا تصور نہیں یہ میراتصور ہے تا ہے گورت زیورخرید نے آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدیں، کہنے آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدیں، کہنے آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدیں، کہنے آ

لگی مجھے ذرایہنا دو، مدد کرو، مجھے اسکے ہاتھ خوبصورت لگے بیندآئے میں نے اسکے ہاتھوں کوشہوت سے دبایا ،اسکے نتیجہ میں میری بیوی کے ہاتھوں کوشہوت ے دبایا گیا، پھروہ کہنے لگا آج میں کچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعدالی کوتا ہی نہیں کروں گایہ کہہ کروہ چلا گیاتھوڑی دیر کے بعدوہی یانی بحرنے والا آیا دروازہ کھٹکھٹایا بیوی نے یو چھاکون ہو کہنے لگایانی بھرنے والا معذرت كرنے آيا مول مجھے معاف كردي ميں آج كے بعداييا بھى نہيں كروں گا، ابن جوزی ہے بھی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے یہ بات کی بادشاہ کوسنائی بادشاہ نیکوکارتھااحیماتھاوہ کہنے لگا تمیں تا اس کامعاملہ ہے؟ کہاجی ہاں شریعت بدایک قانون خداوندی ہے، غیبی قانون ہے وہ اس طرح چاتاہے بادشاہ نے کہااچھامیں آ زماتا ہوں اسکی اپنی بیٹی تھی جوان العربھی اس نے اپنی بیٹی ہے كہا كەكەبىٹى جاؤذ رابازار كاچكراڭا كرآ دَاورا سكے ساتھ ايك اورغورت كوچيچيے پیچیے تھیجد یا کہ چی اکیلی نہ ہوکوئی نہ کوئی پیچیے ضرور ہو،اب وہ لڑکی بازار میں ہے گزری ،نو جوان تھی ، خوبصورت تھی وقت کی شنرادی تھی مگر جو بندہ اسکی طرف آئکھا تھا تاوہ جرا ہٹالیتا، جواسکی طرف آئکھآٹھا تاوہ چیراہٹالیتا، کسی نے اسکوآ نکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا، وہ لڑکی جلتی چلتی اینے گھرواپس آئی جب اینے گھر داخل ہوئی محل کے اندر سے گزرر ہی تھی ایک کمرے میں کوئی مردتھا جو کل میں کام کرتا تھا ،اس نے اس کودیکھا تو اس نے تنہائی جان کراس لڑکی کوقریب آ کر گلے سے لگا یا اور اس کا بوسہ لے کر بھاگ گیا، اڑکی نے آ کر یہ بات ساری باب کو بتادی اس عورت نے بھی بتادی بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگامیں نے ساری زندگی غیرمحرم سے اپنی آئکھ کو بچایا میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا، مگرایک مرتبہ میں نے بھی شہوت میں ایک عورت کو گلے لگا کر بوسدلیاتھا، جتنامیں نے کیاکس نے میری بٹی کے ساتھ اتنا ہی کیا ،تو نوجوان کیا سجھتے ہیں ہم اگر دوسروں کی عزتوں پر غلط نظریں اٹھا کیں گے تو کیا کوئی

ہاری عزت پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا؟ کوئی بیوی پر اٹھائے گا کوئی بٹی پر اٹھائے گا،كوئى بہويرا تفائے گا ،گھريس سےكوئى نهكوئى اسكى سزا بھگتے گا،اوراسكى دكيل حدیث یاک سے ملتی ہے ایک سحابی نبی النظام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض كرنے لگےا اللہ كے نبي مجھے اپني بيوى كى طرف سے اطمينان نہيں ہے كہ اس كاكرداراجهاب يأنبيل ني الكلية نے فرماياتم دوسروں كى بيويوں كے ساتھ یر ہیز گاری کامعاملہ کرو دوسرے تہاری ہوی کے ساتھ برہیز گاری کامعاملہ کریں گے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں یا کدامن رہیں یا کیزہ رہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپن نگاہوں کو یا کیزہ رکھیں اینے سینوں کو یاک ر کھیں، جو گناہ کر چکے کر چکے، اگر آج سچی معافی مانگ لیں گے تورب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیااور یا کدامنی کے ماحول کو پیدافر مادیں گے اور بہضروری نہیں ہوتا کہ بندہ تو بہ نہ کرے اور کیے کہ جی نہیں میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ، ٹاک کے پنیچ دیا جاتا ہے نہ خاوند کو پیتہ چاتا ہے نہ کسی اور کواللہ كا قانون سيا ہے اسلئے ہميں جا ہے كہ ہم اينے آپ كوايے كناہوں سے بچائیں،

جیسی کرنی و لیم بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکی جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دیکھ

جوگناہ ہم کر چکے اسکی ہم تجی معافی مانکس اسلئے کہ جب انسان اپنی کوتا ہی ک معافی مانکس اسلئے کہ جب انسان اپنی کوتا ہی ک معافی مانگنا ہے پروردگار بڑے کریم ہیں جلدی معاف فر مادیتے ہیں سیدنا آدم النظیمان انفسناوان لم تعفولناو تو حمنالنکونن من المحاسوین کے سیدنانو حالظیمان کے کہاتھا ہوان لاتعفولی و تو حمنی اکن من المحاسوین کے حضرت یونس النظیمان نے فرمایا ہلااللہ الاانت سبحانک انبی کئنت من الطالمین کے ہم جھوٹی بڑی غلطیوں سے معافی مانگیس رب کریم کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہرچھوٹی بڑی غلطیوں سے معافی مانگیس رب کریم

مہربان ہیں اور پھر رمضان المبارک کی آج تینیسویں رات ہے تیس کی رات طاق راتوں میں ہے ہے، کیامعلوم کہ آج ہی شب قدر ہوتو یہ چندرا تیں ہی تو ہیں اکیس ٹیس پچیں ستائیس آئیس اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہم آج اپ رب سے ان تمام گناہوں کی بچی کی معافی ما نگ لیس ایسانہ ہو کہ پروردگار کی بکڑ آئے آئی بکڑ آئے اسکی بکڑ آئے ہے بہلے ہم اپ پروردگارے معافی ما نگ لیس اور میرے دوستو ہم کیڑ آئے وہ بار نہیں ہیں ہم آز ماکشوں کے قابل نہیں ہیں ہم کس کھیت کی گا جرمولی ہیں کیا اوقات ہے ہماری آئی بکڑ آئی ہے بردوں بردوں کو گھگئی کا ناج نے ادیا کرتے ہیں، آدمی کی گھر بیٹھے بٹھائے عزت ختم ہوجاتی ہے سرے کا ناج نے اللہ تعالی کی بکڑ ہے اتر جاتے ہیں، آدمی کی کو چرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اس لئے اللہ تعالی کی بکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چا ہئے معافیاں مائلی چا ہمیں، اور اس پروردگار سے امیدرکھنی چا ہئے کہ وہ ہم پرمہر بانی فرمائے ہمارے گنا ہوں کو معاف

وآخردعواناان الحمدالله رب العلمين

|                     | 1                 | مناج                           |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| میں ڈوبا دل برل دے  | ميراغفلت          | ہوا وحرص والا ول بدل وے        |
| فرما ول بدل دے      | خدايا فضل         | بدل دے ول کی ونیا دل بدل دے    |
| يرا راسته ول بدل دے | بدل وے            | گنهگاری میں کب تک عمر کاٹوں    |
| مولی ول بدل وے      | مزا آجائے         | سنول میں نام تیرا دھر کنوں میں |
| طا کر ول بدل دے     | تواپناغم ء        | کروں قربان ابنی ساری خوشیاں    |
| يرى خاطرول بدل دے   |                   | بٹالوں آگھ اپنی ماسویٰ ہے      |
| فرما دل بدل دے      |                   | مهل فرما مسلسل یاد اینی        |
| ہ دل شکتہ دل بدل دے | <del>-</del>      | برا ہوں تیرے در پر دل شکتہ     |
| ہے تمنا دل بدل دے   |                   | رّا ہوجاؤل اتی آرزو ہے         |
| بندہ دل بدل دے      |                   | میری فریاد س لے میری مولی      |
| ۷                   | ا لا ول بدل د .   | ہوا و حرص و                    |
| ۷                   | ژ و يا دل بدل د ـ | مير اغفلت ميں                  |
|                     |                   |                                |
|                     |                   |                                |
|                     |                   |                                |
|                     |                   |                                |
|                     |                   |                                |
|                     |                   |                                |
|                     |                   |                                |
|                     |                   | ,                              |

в анитивностинивностинивностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменностинизменно

 $h_{adjoint}$ 

# من يعمل سوء يجز به



#### ازافادات

حفرت مولانا پیر**ز والفقاراحمد صاحب دامت برکات**م ( نقشبندی مجددی )

در حالت اعتکاف مجدنورلوسا کا (زامبیا) بعد نمازعشا <u>۳۰۰۲</u>ء

# عنابول نے دیا سے ۔۔۔ امسین

| فهرست مضامین |                                                                                                                                                      |          |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| صفحات نمبر   | عناوين                                                                                                                                               | نمبرشار  |  |
| 91~          | ا<br>گناه کے اثرات                                                                                                                                   | ı        |  |
| 90           | علم نافع ہےمحروی                                                                                                                                     | ۲        |  |
| 44           | الك مثال                                                                                                                                             | ۳        |  |
| 94           | معصیت ہے جانظر میں کی ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                        | ۳        |  |
| 9.4          | رز ق میں تنگی                                                                                                                                        | ۵        |  |
| 1+9"         | انبانوں ہے دحشت                                                                                                                                      | ч        |  |
| 1•۵          | الذت قلبي ہے محروی                                                                                                                                   | 4        |  |
| 1+4          | صلاح الدين الو في                                                                                                                                    | ۸        |  |
| 1+4          | قلب وجسم کی کمزوری                                                                                                                                   | 9        |  |
| 1.4          | طاعت ہے محرومی                                                                                                                                       | 1+       |  |
| 11+          | مرشدعالمُ اوِرعيسا كَي                                                                                                                               | - 11     |  |
| 111          | گناہوں کالسکسل                                                                                                                                       | 11       |  |
| lft .        | توبه كي توقيق كالحِيمن جانا                                                                                                                          | 1100     |  |
| 1110         | گناه گنهگارول کی میراث                                                                                                                               | ١١٣      |  |
| 117          | ایک سجاداتعه                                                                                                                                         | 10       |  |
| 117          | عقل کی کمی                                                                                                                                           | 14       |  |
| IIA          | العت کن لو کوں پر                                                                                                                                    | 14       |  |
| IFF          | فرشتوں کی دعاوں ہے محروی                                                                                                                             | IA       |  |
| irr          | پیداوار میں کمی                                                                                                                                      | 19       |  |
| 117          | ابک بادشاه کی بدنیق                                                                                                                                  | <b>*</b> |  |
| 124          | شرم وحبارخصت                                                                                                                                         | rı       |  |
| IFO          | عظمت آنمی کا دل ہے نکلنا<br>مصیبتوں کے گھیر ہے ہیں<br>سکون دل ہے محروی<br>کبیرہ پراصرار<br>کلمہ ہے محروی<br>نیک کا اثر<br>حضرت مولا نااحم علی کا قول | "        |  |
| 110          | مصیبتوں کے کھیرے میں                                                                                                                                 | **       |  |
| ורץ          | سیکون دل ہے محرومی                                                                                                                                   | rr       |  |
| ורץ          | البيره پرامرار                                                                                                                                       | 10       |  |
| 11/2         | المهي تحروي                                                                                                                                          | 74       |  |
| 179          | على كا اتر                                                                                                                                           | 12       |  |
| 179          | حضرت مولا نااحمه على كا قول                                                                                                                          | 1/1      |  |

# 膨膨膨

#### اقتىساس

گناہ کے اپنے اثر ات ہوتے ہیں چاہے جتنا کا میابی سے
گناہ کرے کوئی اسے بو جھنے والانہیں کوئی اسکوسمجھانے والا دنیا میں
نہیں گناہ اسکے اختیار میں ہے تو بھی اسکی سز اللہ رب العزت اسے
دیں گے آخر میہ بڑے بڑے مالدار پیسوں والے جواپی من مرضی
کا کھاتے ہیں ، من مرضی کے گھروں میں سوتے ہیں اکلوکیا مصیبت ہوتی
ہے کہ انکونیندگی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ، اگراپی خواہشات بوری کرنے
پرانسان کوخوشی ہوتی ، سکون قلب ہوتا ، تو یہ لوگ دینا کے بڑے
پرانسان کوخوشی ہوتی ، سکون قلب ہوتا ، تو یہ لوگ دینا کے بڑے
خوش نصیب لوگ ہوتے۔

﴿ حضرت پیرز والفقاراح مصاحب نقشبندی مدظلہ ﴾

بسم الثدالرحن الرحيم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ﴿ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَ بِه ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّ بَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّ بَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّ بَارِكُو سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُو عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّ بَارِكُو سَلِّمُ

گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جاہے جتنا کامیابی سے گناہ کرے کوئی
ائے پوچھنے والانہیں کوئی اسکو مجھانے والا دنیا ہیں نہیں گناہ اسکے اختیار میں
ہے تو بھی اسکی سر االلہ رب العزت اسے دیں گے آخریہ بڑے بڑے
مالدار پیوں والے جواپی من مرضی کا کھاتے ہیں، من مرضی کے گھروں میں
سوتے ہیں انکوکیا مصیبت ہوتی ہے کہ انکونیندئی گولیاں کھائی پڑتی ہیں، اگراپی
خواہشات پوری کرنے پرانسان کوخوشی ہوتی، سکون قلب ہوتا، تو یہ لوگ
دینا کے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے، جبکہ ایسانہیں ہے پریشان حال ہوتے
ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں جوگناہ کرے
ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں جوگناہ کرے
گااٹرات کوروکنہیں سکے گا، یہ دونوں لازم وطروم ہیں،

گناه کے اثرات

جہاں گناہ ہوگا وہاں ا کابدائر ضرور ہوگا، تاہم کھاٹرات اینے ہیں جوواضح

نظرآتے ہیں اب انکی ایک تفصیل ہے حفزت اقدس تھانویؒنے جزاءالاعمال جو چھوٹا ساکتا بچہ ہے اسمیں اسکی ہوئی تفصیل دی ہے اس کو مدنظرر کھتے ہوئے ہم ان اثرات کوایک ایک کرے دیکھتے جائیں گے۔

علم نافع ہے محرومی

🖈 .....گناه کاایک اثر توبیه موتا ہے کہ آ دمی علم نافع سے محروم ہوجا تا ہے، ایک ہوتا ہے علم ادرایک ہوتا ہے معلومات ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، معلومات توہر بندے کوہوتی ہیں، چاہے مؤمن ہوجاہے کافر ہوہمیں کتنے یادری ایے ملے جودین اسلام کی اتنی معلومات جانے ہیں کہ انسان جیران ہوجاتا ہے، ایسے یادری بھی ملے جوم بی میں گفتگو کرتے تھے آیے آن کی آیت پڑھیں وہ قرآن یا کے کا ترجمہ آپ کو بتا کیں گے ان کے پاس جو ہے وعلم نہیں معلومات ہیں۔ تصل نے جب قرآن مجید کاتر جمه انگریز میں کیا تو وہ اس وقت تک کا فرتھا توایک کافرنے زبان دانی کے زور پرقر آن کا ترجمہ کیانا، پیتواعجاز قر آن تھا کہ الله نے بعد میں اسکو ہدایت عطافر مادی تو معلومات تو کافر کے باس بھی ہوسکتی ہیں، پھرآ خرفرق کیا ہے معلومات میں اور علم میں حضرت مفتی محمد فیانے ایک مرتبه طلبہ سے یو چھا کہ بتاؤعلم کے کہتے ہیں ؟ کس نے کہا جاناکس نے کہا بیجانا حفرت خاموش رہے کچھ مختلف جواب دینے کے بعد یجے حیب ہوئے توایک نے کہا حضرت آپ ہی بتادیجئے توانہوں نے فرمایاعلم وہ نورہے جس ك حاصل مونے كے بعداس يكل كئے بغير چين نہيں آتا ، اگرايا ب توعلم ہے درنہ معلومات ہے، تو اسکوعلم نافع کہتے ہیں نفع دینے والاعلم اورا گرابیانہیں تو ﴿ كمثل الحماريحمل اسفارا ﴾ لدحاح جس ك اورير بوجه لدا ہوا ہے ، بنی اسرئیل کے جو بے عمل علماء تھے انگوگد ھے سے تشبیہ دی گئی تو علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے، اس لئے جب معلومات ہوتی ہی توعلم

کے باوجود بندہ گراہ ہوجاتا ہے دیکھنے میں علم ہوتا ہے اسکے پاس گروہ تام کاعلم ہے حقیقت میں معلومات ہوتی ہیں، اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿افر أیت من التحذاله هواه واضل الله علی علم﴾" کیا دیکھا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کواپنا معبود بنالیا اللہ نے علم کے باوجوداسے گراہ کردیا" تو یہ اصل میں معلوت تھیں سے علم نافع نہیں تھا اگر ہوتا تراسے نفع دیتاعلم کے باوجودگر اہ ہوگیا یہ کیا بات ہے۔

# أبك مثال

علم کے باوجود گراہ ہونا اسکی مثال سمجھ لیں کہ سگریٹ انسان کی صحت کے لئے مصرے ، کی مرتبہ سگریٹ پینے والاجھوٹے بچوں کونھیجت بھی کرتا ہے بھٹی ہم نے توزندگی برباد کرلی بچوتم اس بری عادت میں نہ پڑنا،اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے اور سگریٹ بنانے والی ممپنی او پرلکھ بھی دیتی ہے ' سگریٹ نوشی مضر صحت ہے" اب مینے والابھی جانتاہے بنانے والے بھی اسکوبتارہے ہیں، لیکن اس بندے کے دل میں ایسی طلب پیدا ہوتی ہے وہ پھر گھٹنے ٹیک ویتا ہے اورسکریٹ پنی شروع کردیتاہے، اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گراہ ہوتاوہ بندہ جانتاہے میں کرکیار ہاہوں بفس کے ہاتھوں مجورہوتا ہے، وجعل على قلبــــه وسمعه وجعل على بصره غشاوةوختم على قلبه وسمعه فمن يهده من بعدالله افلاتذكرون ١١٥ سكول يراسككا لول يرمبرلكادية بين، اسكى آئكھول يريى باندھ دية بين، تواس لئے علم نافع بمیشہ مانگنا جائے ،نفع دینے والاعلم ،تو گنا ہوں کی وجہ سے انسان علم نافع سے محروم ہوجا بتا ہے،صرف معلو مات رہ جاتی ہیں،شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے طالب م علم كہتا ہے، جى ميں اکھايڑھلوں پھراکھاعمل كروں گا، جواب يڑھ كرول نہيں كريار با، جب ير هے موئ مدت گزرجائے گی ، پھرممل كہاں كريائے گا، شيطان

ل سے زندگ بنتی ہے

کادھوکا ہے،تو گناہوں کی ظلمت انسان کوعلم نافع ہے محروم کردیت ہے، معصبیت سے جا فطہ میں کمی

امام شافعیؓ نے اپنے استاذامام وکیع "سے بوچھا کہ بھول جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھی گناہ نہ کیا کروتوامام شافعیؓ کی طبیعت میں کچھ شاعرانہ مزاج بھی تھاانہوں نے اس کوشعر میں ڈھال دیا۔

شكوت الى وكيع سوحفظى فاوصانى الى ترك المعاصى فان العلمسم نورم من اله ونوراللمسه لايعطى لعاص

''میں نے امام وکیے' سے اپنے حافظہ کی کوتا ہی کی شکایت کی انہوں نے وصیت کی کہتم گناہ نہ کرنا اسلئے کہ علم الله رب العزت کانور ہے اور الله کا بینور گئنها رول کے دل میں عطانہیں کیاجاتا' نو ظلمت اور اندھیراایک جگہ تو نہیں رہتے تا علم نور ہے گناہ اندھیرا ہے ، نتیجہ کیا ہوگا ؟ ایک جگہ بدمعاش اور شریف اسمتے ہوں تو جب دل میں ظلمت ہوگی گناہوں کی تو پھر شریف ہی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے ، تو جب دل میں ظلمت ہوگی گناہوں کی تو پھر علم رخصت ہوجائے گا۔

امام ما لک نے ایک مرتبہ امام شافع "کونسیحت فرمائی [انبی ادبی الله تعالی قدالقی علی قلبک نور افلاتطفنه بظلمة المعاصی ]" میں دیکھا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اے نوجوان تمہارے دل میں ایک نور کوالقا فرمادیا ہے اور تم گنا ہوں کی ظلمت سے اسے بجھانہ دینا" تو علم کی حیثیت اگر چراغ کی ہی ہے تو گناہ کی حیثیت ہوا کے تھیٹروں کی ہی ہے، اگر ہوا کے تھیٹر سے لگتے رہیں گے، تو کب تک چراغ جلے گا، بالآخر بجھ جائے گا تو علم نافع سے انسان محروم ہوجاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت نافع سے انسان محروم ہوجاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت نافع سے انسان محروم ہوجاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت

91

یا ذہیں ہوتا کئی کہتے ہیں جی یا دہوجاتا ہے بھول جلدی جاتے ہیں، یا در کھنا
د'جہاں عصیان ہوگا دہاں نسیان ہوگا'' کیوں نہیں آج حافظ الحدیث بنتے،
ایک وقت تھا کہ لاکھوں حدیثیں ایک ایک بندے کویاد ہوجاتی تھیں، آج
توسینکڑوں بھی نہیں ہیں، ہزاروں کی بات تو دور کی ہے، ایسا قوت حافظ تھا کہ
طلباء سنتے چلے جاتے تھے، انہیں یا دہوتا چلاجا تا تھا، آج گناہوں کی ظلمت کی
وجہ سے یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں استاذ کے درس میں بیٹھتے ہیں
بس ہر حرف سے، ہر لفظ سے سلام کرتے چلے جاتے ہیں ہر لفظ کے ساتھ سلام
رخصت ، علم رخصت ہوجا تا ہے۔

رزق میں تنگی

لگاتا ہے۔

#### (۱)....واقعه

ایک صحافی تضائے حاجت کے لئے پاہر گئے تو قریب ہی ایک سوراخ تھا اے اردومیں بل کہتے ہیں جسمیں حشرات الارض رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بل میں میں تھس گیا،تو کیاد مکھتے ہیں کہ ایک چوہا آیا اور اس نے ایک اشرفی نکالی اور پھراندر جلا گیا پھرتھوڑی دہرے بعداشر فی نکالی پھر جلا گیا، جتنی دہر یہ این ضرورت سے فارغ ہوئے اس نے کوئی سترہ کے قریب اشرفیاں ٹکال کر یا ہرڈالیں اورا ندر جلا گیا،انہوں نے اشرفیاں اٹھا ئیں اور لے کرنی الظیمازی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام کی بردی خوبصورت عادت تھی کہ جو بھی نئی چر پیش آتی تو نی النین کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور یو چھتے تھے اب ہارے لئے محم کیا ہے؟ توانہوں نے نبی النے کی خدمت میں گذارش کی کہ یہ واقعہ پیش آیا میں نے بیے اٹھائے آپ کی خدمت میں پیش ہیں اللہ تعالی مح محبوب نے فر مایا کہ بہتورزق ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے لئے انتظام فر ماویا ، تو صحابه کرام کی زندگیاں ایس تھیں کہ انکوبلوں سے رزق ملتا تھا اور ہماری زندگی ایسی ہے سارے مہینہ کی کمائی بلوں میں چلی جاتی ہے، یہ بلی کابل میس کابل، پیلیفون کابل، بیانشورینس کابل، بل ہی جان نہیں چھوڑتے تو بہتو ہے، تورزق میں علی کا کیامطلب رزق حلال میں علی آجاتی ہے، کہتے ہیں جی حضرت کیا کریں ایک وقت تھامٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سوتا بن جاتی تھی ،کسی نے كي كوريا ب، سون كو ہاتھ لگاتے ہيں مٹی بن جاتا ہے، بھئ كى نے نہيں كياآب كاينفس نے كياہ، يكنا موں كاوبال موتاب چنانجياللدرب العزت قرآن مجيدين ايك مثال دية بين فرمات بين ﴿ وضرب اللّه مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيهار زقهار غدا من كل مكان

فكفرت بانعم الله فاذاقهـــاالله لباس الجــوع والخوف بما كانو ايصنعون كو "اورايك بستى والول كى مثال بيان كرتا بالبستى والول کے پاس امن بھی تھا اظمینان بھی تھا، (دیکھوسن قرآن، اعاز قرآن دولفظ استعال كئة النك ياس امن بهي تقااطمينان بهي تقاامن كہتے ہيں كه باہر كے وتمن كا دُرنه مواوراطمینان کہتے ہیں اندر کا بھی کوئی روگ نہ ہو، نہ انکوکوئی اندر کاروگ تھانہ کوئی باہر کاخوف اور ڈرتھاء ایسی مزے کی زندگی جاروں طرف سے ان پررزق کی بارش ہوتی تھی )انہوں نے اللہ کی نعتوں کی ناقدری کی ناشکری کی ( تقیحہ کیا نکلا) اللہ نے ان کو بھوک اور نگ اور خوف کالیاس پہنادیا، کام جوایے کرتے تھے، یہال بھی اعجاز قرآن دیکھتے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ انکو بھوک آئی خوف آگیا نہیں اسکالیاس يہنادياتكي وجه كيا؟ كه جب كھانے كۈپيس ملتاتوسارابدن پھر پيلايز تاہے ائيمه ہوتا ہے کھانے جو پچھ نہ ملاتو وہ لباس کی مانند جو پورےجسم کواین لپیٹ میں لے لیتا ہے،ای طرح جب خوف ہوتو میدم بندہ کارنگ پیلا برجا تا ہے قرآن مجید کا اعجاز دیکھولفظ کیسااستعال کیا کہ واقعی اس کا اثرجهم کے ایک حصہ پنہیں سرے لے کریاؤں تک انسان کومحسوس موتاہے، یہ کیا موتاہے؟ یہ گناموں کاوبال بوتا ب، چنانچ مدیث یاک مین آتا ہے[ان الرجل لیحسرم الرزق بذنب يصيبه ] بشك بنده اس رزق سے گناموں كےسبب محروم كردياجاتا ہے جواسکو ملنے والا ہوتا ہے۔

# (۲)....واقعه

ہمارے یہاں قریب کی ایک بہتی میں واقعہ پیش آیامیاں ہوی میں کچھ کھٹ بیٹ ہوئی اللہ کی شان کہ اس وقت ایک مہمان نازل ہوگیا، خیر خاوند نے اسکو بٹھایا اور ہوی کو آکر بتایا کہ مہمان آیا ہے اس نے کہا چھٹی نہتمہارا کھانا بننا ہے نہار کا بننا ہے، ہوم گورمیٹ کا یہ فیصلہ تھا، خیر یہ بڑا پر بیٹان اب مہمان کے بنار کا بننا ہے، ہوم گورمیٹ کا یہ فیصلہ تھا، خیر یہ بڑا پر بیٹان اب مہمان کے

ياس آكر بينهاا سَكِي ذبن ميں خيل آيا كه بھئي مہمان كوكھانا و كھلايا توبية وبہت بدنای ہوگی رشتہ دارہے،قریبی ہے تو چلومیں سامنے دالے ہسایہ کو کہددیتا ہوں وہ سامنے والے ہمسامیر کے دروازہ کھٹکھٹا کر، اٹکو کہنے لگاجی ایک مہمان ہے اورمیری بیوی کی طبیعت خراب ہے،حالانکداسکی تو نیت خراب تھی تواسنے کہاجی اسکی طبیعت خراب ہے آپ ہمارے مہمان کا کھانا بنادیں انہوں نے کہاجناب آپ کیابات کررہے ہیں،ہم دس بندوں کا کھانا بنادیے ہیں آپ فکرنہ کریں کھانا ابھی پہنچ جائے گا، پراناتعلق تھا،قریب کے بردوی تورشتہ داروں کی طرح گہراتعلق رکھتے ہیں،اورشریو ، نے بھی اس قرب کے تعلق کوسلیم کیا ہے، اسکواطمینان ہوگیا، یہ آکراسکے یاں بیٹھ گیابا تیں کرنے لگاتنے میں اسکوخیال آیا که مهان کومیں مُصندًا یانی یالنی وغیرہ توپلاؤں، یہ یانی کسی وغیرہ لینے جب اندر گیاتو کیاد مکھاہے کہ بیوی بیٹھی زاروقطارور ہی ہے، بڑا حیران ہوا کہ بیشیرنی رونے والی تونہیں تھی آج کیے بیٹھی رور ہی ہے،جب ذرا آگے ہوا تو جناب وہ روتے ہوئی اُٹھی اور کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کردیجئے ،اس شوہر کے لئے توبیہ انو کھا دن تھا کہ بیوی معافی ما تگ رہی ہے،انے کہاا چھا ہی مختے معاف كردول كاتوبتاتو سيح مواكيا؟ وه كهنے لكى بات بيپيش آئى كه جب ميں نے تمہيں مہمان کے کھانا یکانے سے انکار کردیا اور آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کالاائی میری اورآب تک ہممان کا کیاقصور کھانا تو بنانا ہی ہے تو میں اتھی کہ چلوکھانا بناتی ہوں، جب میں اپنے کچن میں داخل ہوئی حیران رہ گئی کہ ایک سفیدریش کوئی بوڑھا تھاوہ ہمارے آئے کی بوری میں سے کچھ ٹا نکال رہاتھا میں نے دیکھاتو گھبراگئ وہ مجھے کہتاہے بیٹی گھبرانہیں بیمہمان کا حصہ تھاجو یہاں بھیجا گیا تھااب میسانے والے گھر میں جار ہاہے، جی ہاں مہمان بعد میں آتا ہے الله تعالی اسکارزق پہلے بندے کے پاس پہنچا دیتا ہے، تواسلئے پیذہن میں رکھ لیجئے، کہ گناہوں کے سب ملنے والارزق بندے سے واپس کرلیاجا تاہے۔

# التدسے دوری

🖈 ..... تیسرااثر په که گناه کرنے والے بندے کوالله تعالی ہے وحشت سی ہوجاتی ہے، وہ جوانس ہوتاہے، پیار ہوتاہے،محبت ہوتی ہے وہ سنب ختم ول نہیں لگتا ،اللہ کے ذکر میں ،اللہ کے تذکرے میں ،اللہ کی باتوں میں نہ اللہ والوں کے باس لگتا ہے نہ اللہ والی محفلوں میں لگتا ہے، مسجد آنے کودل نہیں کرتا ،نماز پڑھنی ایک مصیب لگتی ہے ،معجد میں بیٹھنا ایک مصیب نظر آتی ہے وہی بات ہے کہ مجھلی خریدی کسی نے اٹھانے والے کوکہا کہ بھٹی گھرلے چلو اس نے کہاجناب رائے میں نماز کاوقت ہواتو نماز پڑھوں گا چھا بھی پڑھ لینا اب جب ونت ہوگیا تووہ نماز کے لئے معجد میں پہنچاوہ باہر کھڑا انتظار کرتا رہا جب لوگ نکلنے لگے اور وہ نہ نکلاتو کہتا ہے ارے میاں تجھے کون نہیں نکلنے دیتااس لڑ کے کواس انداز میں بلار ہاتھا، ارے میاں تجھے کون نہیں باہر نکلنے دیتا اندر سے جواب دیا جناب جوآب کواند زئیس آنے دیتاوہ مجھے باہز ہیں آنے دیتا۔ ہم نے دیکھاایک بندہ مجد کی کرائے کی دوکان میں رہتا تھااوریا نج نمازوں کا تارک تھا، مجد کے دروازے کے ساتھ دوکان ہے اور اسکونماز کی توفیق نہیں ہے ﴿ و ماتو فیقی الا بالله ﴾ الله تعالى سے وحشت ہوتى ہے اسكوتذكره اجِهانہیں لگنا، باتیں اچھی نہیں لگتیں ،آپ اسکے ساتھ بات کرنے لگیں اسکاسینہ تھٹنے لگ جاتا ہے بیہ ہمارے جماعت والے بھائی جب گشت میں جاتے ہیں ناتواس مسم کے تجربے ان کوبہت ہوتے ہیں لوگ بیجیا چھڑانے کی کی کوشش كرتے بي تواللدرب العزت كے ساتھ وحشت كامونايه كناه كے اثرات ميں ے ایک اثر باللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں ﴿ كلابل ران على قلوبهــم ماکانوایکسبون ﴾ ''کیول نہیں اکی بداعمالیوں کی وجہ سے اکے دلوں یرزنگ لگادیا جا تا ہے"ایک مخص نے کسی عارف سے شکایت کی کہ جی مجھے

یادالہی سے بہت وحشت ی محسوں ہوتی ہے انہوں نے کہا ﴿ اذا کنت قد وحشت بالذنوب فدع اذشنت واستعنه) که اگر تجھے گناہوں کی وجہ سے وحشت ی محسوس ہوتی ہے تو گناہوں کو چھوڑ دے اسکے در پر آ جا تجھے اسکی محبت نصیب ہوجائے گئ

# انسانول نيےوحشت

ہے۔۔۔۔۔ایک اثریہ کہ اس بندے کولوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے ایک انجانہ ساخوف ہوتا ہے اسکے دل میں ، لوگوں سے ملنا جلنا بھی اسکو مصیبت نظر آتا ہے وہ علیحدہ بی رہنا پند کرتا ہے ، طبیعت ایسی ہوجاتی ہے۔

# بنتے کاموں کا بگرنا

الرایک اڑیہ ہوتاہے کہ اس بندے کے لئے کامیابی کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں کوئی کام اس کا انجام تک نہیں پہنچنا کئی لوگوں کود یکھاہے کہتے ہیں کہ حضرت بس ہوتے ہوتے کام رہ جاتاہے، کام نہیں چل رہا، وجہ کیاہے؟ کہ تقوی کوختیار کرنے سے اللہ تعالی خود بندے کے وکیل بن کراسکے کام کوسنوارتے ہیں اور جب گناہ کرتاہے اللہ تعالی نگاہیں بھیر لیتے ہیں چر بنتے کام بگڑ جایا کرتے ہیں۔

ینزال کی فصل کیاہے فقط ان کی چثم پوثی و و اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے

اسکی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آجاتی ہے اور رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بہار آجاتی ہے ایک روایت میں آتا ہے ''اے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں مجھے تھکا بھی دول گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دول گا 'تو وہی ہوتا ہے تھکتے بھی ہیں اور مرضی بھی پوری نہیں ہوتی بھاگ کر گا' تو وہی ہوتا ہے تھکتے بھی ہیں اور مرضی بھی پوری نہیں ہوتی بھاگ کر

جوتے بھس جاتے ہیں ، کامنہیں ہوتے اور تواگریہ جائے کہ وہ پورا ہوجومیری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کاموں میں تیری کفایت بھی کروں گااور تیری مرضی کوبھی بورا کروں گا ،تو گناہوں کی جدے انسان برکامیابی کے دروازے بند ہقوی سے بدروازے کھلتے ہیں،اسلئے قت مجید میں فرمایا ﴿وَمِن يتق اللَّه يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجاويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ "جوتقوى اختیا کرتا ہے برہیز گاری اختیارتا ہے، للد تعالی رائے اسکے لئے کھول دیتے ہیں اورالی طرف سے رزق دیے ہیں جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا''اسی لئے پھر کچھ کہتے ہیں کہ جی سی نے پھر کردیا ہے بھی اس چکر میں بڑگئے تو پھر بھی نہیں نکلو گے اور عورتوں کو اگر کوئی کہدے کہ گلتا ہے کہ آپ برکسی نے کچھ کردیاتو آگے کی اسٹوری بی بنائی پہلے سے تیارہوتی ہے ،ہال میری نندنے کچھ کردیا ہے، ہاں میری دیورانی نے کچھ کیا ہوگا، بیاحالت ہے، بھی الله تعالى كى حفاظت ہوتو كوئى بچے نہيں كرسكتا ، يا در كھنا الله تعالى دينا جا ہيں سارى دنیا اگرتل جائے کہ نہ ملے دنیااس کاراستہ روک نہیں سکتی ،اورا گراللہ تعالی نہ ویناچا ہیں تو ساری دنیاتل جائے کہ بندے کودیدے دنیااہے کچھ دے نہیں سکتی، دینااورلینایروردگارکا کام ہے، اتنا کمزوریقین اورایمان کی نے کچھ كرديات، چھوٹے جھوٹے خدا بناليت ہيں، يروردگارفر ماتے ہيں ﴿نحن قسمنابينهم معيشتهم ﴾ " انك درميان معيشت (رزق) كوبم نياسيم کیا ہے'' اس تقتیم کوکوئی بندہ روک سکتا ہے؟ اتنا کمزورایمان ہماراقر آن پر تواسلئے چکرمیں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ کوئی باندھ سمائے نہ کوئی روک سكتام بندول سے كوئى ڈرنے كى ضرورت نہيں اپنے گنا ہوں سے ڈرنے كى ضرورت ہے اسکوہم نے ہی باندھا ہوا ہوتا ہے اینے گنا ہول کے ذریعہ سے وہ تھڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ گھنڈی گناہ کی کھل جائے توبس رحمت کے درواز ہے گھل جا کیں گے،

ہم ِ الزام الكوديتے تصفصورا پنانكل آيا

توبیہ گناہوں کی بے برکتی ہوتی ہے گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں بندے کے اویر۔

لذت قلبی ہے محرومی

🖈 .....گناہوں کی وجہ ہے بندے کواینے قلب کے اندر کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی ، گناہ کر بے تو برانہیں لگتا نیکی کر بے تو اچھی نہیں لگتی ، کوئی کیفیت ہی نہیں پھر یہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں کہ جی کیا کریں حضرت لوگ روتے ہیں ہمیں رونا ہی نہیں آتا، کیے رونا آئے گا گناہوں نے آتکھوں کے سوتے اور آنکھول کے چشمہ کو جوخشک کردیاہے، یہ چشمہ خشک ہو چکا،خوف خدادل میں آئے گایہ چشمہ دوبارہ ہرا بھرا ہوجائے گا،لہذانیکی کانور بھی بندے کے چرے برنظرآ تا ہے اور گناہوں کی ظلمت بھی بندے کے چبرے برنظرآتی ہے شرالی آ دمی کوآپ دیکھیں آپ اسکے چبرے پرایک خاص قتم کی تاریکی محسوس کریں گے، زانی کے چبرے برمحسوں کریں گے، جھوٹے کے چبرے برمحسوں كريں گے، ہميں اللہ نے اگروہ آنكھيں نہيں ديں توبيہ ہماراقصور ہے، جو باخدا لوگ ہوتے ہیں وہ شکل دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارر ہا ہے،توبرائی کرنے سے اور گناہ کرنے سے چبرے پرظلمت اور بدن میں ستی ہوتی ہے، ستی سے کیا مراد؟ دین کا کام کرنے کے بارے میں بوجھل ہوتا ہے بدن اسكانماز كے لئے بھی اٹھنا جا ہے تونہيں اٹھ يا تا،قرآن مجيد ميں فرمايانماز ك بار \_ يل ﴿ وانهالكبيرة الاعلى الخاشعين ﴾ "موائ فأشعين کے بینمازا بنے پڑھنے والوں پر بھاری ہوتی ہوجھ ہوتا ہے'انکونماز پڑھناایک مصیبت نظر آتی ہے اور جسکے دل میں نور ہوتا ہے اسکونماز کے بغیر چین نہیں آتا،تو گناہ انسان کے بدن کو بوجھل کردیتا ہے اور اسے دل کوسیاہ کردیتا ہے

نیکی انسان کے چہرے برنور بنا کرسجادی جاتی ہے اس لئے نبی الطفیلا ے کسی نے یو چھا کہ اللہ والول کی پہچان کیا ہے؟ توانہوں نے جواب میں فر مایا''الذین اذار نو او ذکر الله'' که وه لوگ جن کودیکھوتمہیں الله ما دآئے وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ، یہاں آب بھی فرق کیا کریں اللہ والوں کے چبرے کوبھی دیکھا کریں ،ان کے چبرے برآپ کو بہار کی تازگی نظرآئے گی اور پیے جو پوپ اشار ہوتے ہیں اردومیں یاب گناہ کو کہتے ہیں گناہوں کے اشار تو یہ بیچارے باپ اشار ہوتے ہیں ایکے چہرے کودیکھیں تو بکھرے ہوئے بال اور چراا سے نچراہوا کہ جیسے کی نے اورآم کونچور کراس کارس نکال لیاہوتو جوباقی بجاموتا ہے بے چاروں کا چراموتا ہے،ظلمت آپ خودمحسوس کرسکتے میں اسکے چروں برحفرت اقدی تشمیری کے ہاتھ برچندہندؤوں نے اسلام قبول کیا دو سرے ہندؤوں نے کہا کہتم نے بیرکیا کیامسلمان بن گئے توانہوں نے حضرت تشمیریؓ کے چبرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چبرے کودیکھویے چبرہ اہمیں کسی جھوٹے انسان کانظرنہیں آتاتواللہ والوں کے چبرے بتاتے ہیں کہ بیہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔

# صلاح الدين ابو كيِّ

کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ابو بی صلیبی جنگوں میں مشغول تھا طلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیر ا آ راہا ہے کمک آ رہی ہے تو سلطان صلاح الدین ابو بی کوبڑی فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے تھوڑی ہے اب اوپر سے اگر دشمنوں کا بحری بیڑا آ گیا تو مسلمانوں کے لئے مشکل بنے گی ، بیت المقدس میں پہنچے ساری رات اللہ کے حضور مناجات میں گزاری رکوع و محدے میں گزاری فنجر ہوئی فنجر پڑھ کر فکے گھر جانے کے لئے ، تو مسجد کے دروازے پرکسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی اسکاچ ہرا پرنور تھاد کی کردل میں سرورآ گیاول نے والے سے ملاقات ہوئی اسکاچ ہرا پرنور تھاد کی کردل میں سرورآ گیاول نے

گوائی دی کہ یہ بھی کوئی مسیحانظر آر ہا ہے تو صلاح الدین قریب ہوئے اور قریب ہوکران سے کہا کہ حضرت دعا سیجئے دشمن کا بحری بیڑا آرہا ہے، وہ بھی کوئی باخد ابندے تھے وہ بھی مادے کے پارد کھنا جائے تھے بصیرت نصیب تھی انکوانہوں نے صلاح الدین کے چہرے کود یکھا پتہ چل گیا کہ اسکی رات کیسے گزری فرمانے لگے صلاح الدین ایو بی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو بودیا ہے اور واقعی تیسرے دن اطلاع ملی دشمن کا بحری بیڑا سمندر میں ڈوب چکا تھا تو اللہ والوں کے چہرے برایک نور ہوتا ہے۔

عبدالله ابن سلام ﷺ بہوریوں کے عالم تھے بہوریوں نے بھیجا تھا سوال پوچھنے کے لئے چن کرسوال پوچھ کرآ وُجب آکر نبی الطّنظ کا چہراد یکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے دوسروں نے کہا جی بھیجا کس لئے تھا اور کر کیا دیا، کہنے لگے میں نے اس محبوب کا چہراد یکھا وہ چہرا کی جموٹے کا نظر نہیں آتا تھا۔

قلب وجسم کی کمزوری

اندر کابدن اوردل اندر کے سے بندے کابدن اوردل اندر سے کنرورہ وجاتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو بڑے نظر آئیں گے، اندر بزدلی ہوگ، گناہوں کی وجہ سے بہادری ان سے چھین کی جائے گی اندرخوف ہوتا ہے انکے دل میں تو امور خیر میں انکی ہمت گھٹ جاتی ہے دل میں انکے رعب اور وہن آ جاتا ہے، وہن ستی کو کہتے ہیں دل مرعوب ہوجاتے ہیں۔

### طاعت ہے محرومی

ہے۔۔۔۔۔گناہوں کا ایک اثریہ ہوتا ہے گناہ کرنے والا بندہ طاعت سے محروم ہوا،کل دوسری نیکی محروم ہوا،کل دوسری نیکی سے محروم ہوا،کل دوسری نیکی سے پرسول تیسری نیکی سے، پہلے جماعت میں جاتا تھا وقت لگاتا تھا آہتہ آہتہ چلاچھوٹا پھرسہ روزہ مچھوٹا پھرشب جمعہ جھوٹی اور پھرظاہری سنت بھی

چھوٹی تب جاکر پتہ چلاہے کہ گناہوں کااٹر کیانگلاہ، ذکراذکارکرنے والاہ توسب سے پہلے شخ سے رابطہ چھوٹا، معمولات چھوٹے ، تبجہ جھوٹی پھرآ ہتہ آ ہتہ ظاہر بھی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے تو طاعات سے انسان وقت کے ساتھ ساتھ محروم ہوجاتا ہے ، ایک ایک کرکے محروم ہوجاتا ہے اورایک حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے اسکے علماء نے دومعانی کھے ہیں اسکے علماء نے دومعانی کھے ہیں

(۱) بھی تواللہ تعالی مقدار میں عمر گھٹادیتے ہیں کہ اگر نیکی کرتا تو عمر نوب سال ہوتی اب استرسال میں ہی سال ہوتی اب این ہاتھوں سے جوانی تباہ کی تواب سترسال میں ہی چلا گیا تو ظاہر میں بھی عمر گھٹادیتے ہیں چونکہ یے عمر اللہ تعالی کھودیتے ہیں مگر بعض اوقات مشروط ہوتی ہے جیسے حدیث یاک میں آتا ہے صدقہ سے عمر برا ھادی جاتی ہے اور گنا ہوں سے عمر گھٹادی جاتی ہے۔

(۲) اوردوسرااس کامعنی علماء نے بیڈیا ہے کہ اللہ تعالی مقدارا گرنہ بھی گھٹا ئیں تو جواسمیس افیکٹیو لائف ہے بندے کی وہ بندے کی گھٹادیتے ہیں مثلا چالیس سال میں ہی ہارٹ افیک ہونا شروع ہوتا ہے چالیس سال میں ہی ہلڈ پریشر ہوگیا، چالیس سال میں ہی السر ہوگیا نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ کرسکتا ہے نہ کہیں جانے کا زندگی ہی کیازندگی دوسروں کی مختاجی پڑگئی تو عمرتو ستر ہی سال رہی جوشی اسکی گراس میں سے جوافیکٹیو عمرتھی پڑٹی تو عمرتو ستر ہی سال رہی جوشی اسکی گراس میں سے جوافیکٹیو عمرتھی پڑٹی کیٹیوعمرتھی اللہ اسکو گھٹادیتا ہے اور نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگرستر سال اسنے رہنا ہے یا نوے سال رہنا ہے اللہ زندگے کے پورے اسپیس تک ان نعمتوں کہ مخور خار کھگ

ایک نیک بندے کی صحت

ہمارے حضرت مرشد عالم تو ہے سال عمرتھی اورانکوشوگر کی بیاری بھی تھی

ایک مرتبدانہوں نے ہمارے سامنے افطار کیا اور افطاری کے بعدو ہیں پرعشاء کی نماز ہوگئی اس کے بعد تر او تک شروع ہوگئی تر او تک میں قراء آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے انہوں نے پڑھناتھاتو حفزت بھی کھڑے ہوگئے پیجھے، سحری کاوقت ہو گیاسحری کاوقت ہواتو ہم حیران کد حفرت نے وضوہی تازہ نہیں کیا نوے سال کی عمرشگر کا مریض اور مغرب سے لیکر سحری کا وقت ہوگیا اب ان لوگوں نے سحری کا انتظام مسجد میں ہی کیا ہوا تھا تو حضرت نے مسجد میں ہی وہیں سحری کھالی اب سحری کے بعد جوان بندے کوبھی وضو کی ضرورت بڑتی ہےتو ہم ذراقریب حاضر ہوئے حضرت آپ وضوتازہ فرمائیں گے فرمانے لگے کیوں میراوضوکوئی کیا دھا گاہے ،الله اکبرچران ہو گئے حضرت نے اس وضو کے ساتھ پھر فجر کی نمازیڑھائی اور فجر کی نمازیڑھانے کے بعدای وضو کے ساتھ بیٹھ کردرس قرآن دیااوراس وضو کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھی جیران ہیں ہم آج تک اس کرامت کود کھے کر کہ افطاری کے وضوے اشراق کی نماز پڑھی اور پھر کمرے میں تشریف لا کروضو کی تیاری فرمائی نوے سال کی عرمیں بھی انکے دانت بالکل ٹھیک تھے ایک دانت گراہوانہیں تھاسارے دانت ٹھیک تھے میں ایک مرتبہ ذرازم سی رونی ڈھونڈنے لگایو چھنے لگے کیا کررہے ہومیں نے کہاجی نرم رونی ڈھونڈر ہاہوں فرمایا کیوں میرے دانت نہیں ہیں؟ مجھے بخت نکال کر دومیں نے تنور کی بنی ہوئی بخت روثی نکال کردی حفزت نے اسکوکھایا جب خط پڑھتے تھے،نوے سال کی عمر میں تواس وقت مینک اتارکر خط پڑھتے تھے ہم کہتے تھے حضرت لوگ پڑھنے کے لئے عینک لگاتے ہیں آپ پڑھنے کے لئے عینک اتارتے ہیں فرماتے ہیں بیدور کی عینک ہے قریب کی عینک نہیں ہے اللہ اکبرتو نوے سال میں کوئی کونے میں بیٹھ کے کھسر پسر کرتے تو حضرت من لیا کرتے تھے ساعت ٹھیک تھی بصارت ٹھیک تھی دانت ٹھیک تھے وضوکا ہے حال تھااور صحت الی تھی ہم لوگ الحے سامنے

چوزے نظراؔ تے تھے ایے بھی ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے تو ہم دوہرے ہوئے چلے جاتے تھے ہمیں کہتے تھے چوزے کہیں کے اب بتاؤیہ کیا چیڑھی۔ مرشد عالم اور عبیسائی

ایک دفعہ یو چھ لیا حضرت! یہ آپ کی سی صحت تو ہم نے اور کہیں نہیں دیکھی فرمانے لگے ہاں ایک مرتبہ ایک عیسا کی تھااس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیاتو میں نے کہا کہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں میں قرآن لیکر پہنچ گیاوہ پہلوان تھااس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی تواشے جب ملاقات کے گیاوہ پہلوان تھااس نے شادی بھی نہیں کی کوشش کی اور میں نے اس کو وہیں لیے ہاتھ میں ہاتھ لیا تو میر ہے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور میں نے اس کو وہیں پرجام کرلیا تو ہاتھ ہل ہی نہ ہل سکا تو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا کہ جی مناظرہ تو بعد میں کریں گے یہ بتا کیں کہ آپ کون سے کشتے گیا کہ جی مناظرہ تو بعد میں کریں گے یہ بتا کیں کہ آپ کون سے کشتے کہا ذال ساگ کھا تا ہوں اس نے کہا نہیں میں پہلوان ہوں میں روز انہ اتنادودھ پیتا ہوں اتنا کھن استعال کہا نہیں میں پہلوان ہوں میں روز انہ اتنادودھ پیتا ہوں اتنا کھن استعال کرتا ہوں اتنا گوشت کھا تا ہوں اور اس پہاڑ پر اتنی دفعہ چڑ ھتا اثر تا ہوں اتنی ورزش کرتا ہوں پھر جا کرمیری ایس صحت ہے اور میں آپ کے ہاتھ کو ہلائی نہ ورزش کرتا ہوں پھر جا کرمیری اپنی جوانی کو بحال رکھنے کے لئے تو آپ میں مطاقت کسے آئی ؟

حضرت فرمانے گے بھی میں تو دال ساگ کھا تا ہوں اور میری تیسری شادی ہے پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اندردوخوبی بیں ایک میں نے لوہ کالنگوٹ لوہ کالنگوٹ سمجھتے ہیں تاجیے اندروبر کپننا یعنی کوئی بھی مسمجھتے ہیں تاجیے اندروبر کپرے کا پہنتے ہیں تو لوہ کا اندروبر بہننا یعنی کوئی بھی جنسی گناہ نہ کرنا) ، تو فرمانے گے کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھوا یک تو میں نے لوہ کا گوٹ باندھا اوردوسری میری تبجد کی نماز بھی قضانہیں ہوئی ان

دومملوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ جسمانی صحت عطافر مائی پھر بات کمبی ہوتی گئ تو بعد میں فر مانے گئے کہ وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی بیراز کی بات ذرابعد میں بتانے گئے کہنے لگے کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئ میں نے لیلۃ القدر میں عمر میں برکت کی دعا ما گئی۔

تو الله تعالی بھی عمر میں برکت کی وجہ سے ٹائم اسپیس بڑھادیے ہیں اور بھی عمر میں برکت کی وجہ سے ٹائم اسپیس بڑھادیے ہیں وہی ہے مراللہ تعالی جوانی کی صحت کوآخری عمر تک بقاءعطا فر مادیے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہوجاتی ہے یا عمر کا پرڈ کیٹیو حصہ افیکٹیو حصہ کم ہوجاتا ہے دوسروں کی محتاجی ہوتی ہے آخری عمر میں آگراور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی آخری عمر تک غیر کی محتاجی سے محفوظ فر مادیے ہیں۔

گنا ہوں کانشلسل

توبه كي توفيق كالحجفن جانا

الک ارکااڑیہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چین لی جاتی ہے

گناہوں کے دنیامیں نقصانات

توبہ کی توفیق چین کی جاتی ہے آج کل کرتار ہتاہے ہاں میں توبہ کروں گاتوبہ کروں گاتوبہ کروں گاتوبہ کروں گاتوبہ کروں گاتوبہ کروں گاتوبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی عنایت مجھو کہ اللہ تعالی کی خاص رحت ہے تو بہ کوٹالنا نہیں چاہئے اسلئے ایک بزرگ لکھتے ہیں اکمال الشیم میں کہ'' اے دوست تیرا توبہ کی امید پر توبہ کومؤ خرکرتے رہنا تیرا عقل کا امید پر تابہ کومؤ خرکرتے رہنا تیرا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے میاس بات کی دلیل ہے کہ تیری عقل کا چراغ گل ہوجے کا دلیل ہے کہ تیری عقل کا چراغ گل ہوچکا''۔

# گناه کو چھونہ جھنا

الله رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سجی توبہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

# گناه گنهگاروں کی میراث

#### ایک داقعه

انڈیکاواقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جارہ ہے ہند ووں
کا ہولی کا دن تھا انکی وفات ہوگئ تھی تو انکوکی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ
کیابنا؟ کہنے گئے میری قبر کوجہنم کا گڑھا بنادیا انہوں نے پوچھا وجہ کیابنی؟ تو انہوں
نے بیدواقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھا تا ہوا جار ہاتھا مجھے تھوکہ پھینئے
کی ضرورت تھی تو سامنے گدھا تھا ایے ہی پہنیں کیادل میں آیا میں نے وہ
تھوک پان والی گدھے پرڈالی اور کہا اے گدھے تھے رنگنے والا کوئی نہیں تھا
پہنیں میرے دل میں کیا فطور آیا کہ میں نے بھی تھوک اس گدھے پرچھینگی اور
پہنیں میرے دل میں کیا فطور آیا کہ میں نے بھی تھوک اس گدھے پرچھینگی اور
کہا کہ تجھے رنگنے والا کوئی نہیں کہنے گئے اس بات پر مجھے سوال کیا گیا کہ تم
نے وشمنوں کے ساتھ جو یہ مشابہت اختیار کی اس وجہ سے تمہاری قبر کوجہنم کا
گڑھا بنا دیا آئی تی بھی مشابہت پروردگار بسند نہیں کرتے اور آئ تو مسلمانوں کے
نے جہاں میں، طعام میں ، قیام میں ، رفار میں کردار میں ہرچیز میں فرگیوں کی
مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿ انکیم اذا مشلھم ﴾ فرمایا تم ایسا کروگے تم انہیں

میں سے ہوں گے اسکاا رُموت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، یہ جوفر مایا گیانا کہ وہ انہیں میں سے ہوگا،اسکا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زندگی بھراسکانام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، جب مر نے لگتا ہے تب اس کوائمان سے محروم کردیا جاتا ہے ، تو ایمان سے محرومی ہوتی ہے اگر دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس سے بہت بچنا چاہئے، جب دل ایک ہوتے ہیں تب لباس ایک ہوتے ہیں، لباس ایک ہوتے ہیں، لباس ایک ہوتے ہیں، لباس ایک ہوتا جو پھرفر گیوں مونے سے بہلے دل ایک ہو چکے ہوتے ہیں، یہاندر کا ایک روگ ہوتا جو پھرفر گیوں کے لباس ایکھے لگتے ہیں، اس مشابہت سے بچنا چاہے جتنا بھی نے سکیں۔

# الله کے یہاں بعزت

کے ۔۔۔۔۔ گناہوں کا اثریہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے گرجا تا ہے ، کتنی بڑی ہے بیمزاہ کے شہنشاہ تقیق کی نگاہوں سے بندہ گرجائے للہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ومن یهن الله فهماله من مکرم﴾ '' جے ہم ذکیل کرنے پرآتے ہیں اللہ فیمالہ من مکرم ﴾ '' جے ہم ذکیل کرنے پرآتے ہیں اللہ کا کا کا کہ بین ہوتا ہے' اللہ رب اللہ کا کوئی نہیں ہوتا ہے' اللہ رب العزت کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے۔

# ايك سجإواقعه

ایک صاحب تھے گورمینٹ آفسر، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے اور قدرتا انہوں نے کوشی ایسی جگہ لی جہاں مجد بالکل ساتھ تھی ، صبح کے وقت مجد میں اذان ہوئی، وہ شرائی کبائی بندہ اسکی آ کھے تھا گئی اسکو بڑا غصہ آیا اس نے مؤذن کوا گلے دن بلاکر کہا کہ فجر میں میری نمیند میں خلل ہوتا ہے اذان اسپیکر میں مت دیا کرو، اس نے آ کرنمازیوں کو بتایا، نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آ گئے بھئی بتمہاری نیند میں خلل آتا ہے تم جاؤجہاں تمہارا دل چاہے کیوں مجد کے ساتھ گھرلیا، پوڑھوں نے کہا ہم توا تظار میں ہوتے ہیں ہاری نظر کمزور ہم گھڑیوں کے وقت دیکے نہیں سکتے اذا نمیں من کر ہم مجد میں آتے ہیں مسلمانوں گھڑیوں کے وقت دیکے نہیں سکتے اذا نمیں من کر ہم مجد میں آتے ہیں مسلمانوں

كي آبادي بي ميال اذان دو،اس مؤذن في الكل دن پراذان دى اسكى آ کھ کھلی اسکوغصہ آیا اس وقت معید میں آ کراس نے مؤذن کے دوتھیٹر لگادئے، بس الله تعالى كى اس ير بكرة منى ، موايد كه اسكة و هيده ريا في موا، اور دونو ل ہاتھ اسکے سینے کے ساتھ لگ گئے ، بیکار،اب جب دفتر کے کام کا ندر ہاتو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھادیا، چھٹی ہوگئ علاج پر بھی پید خوب لگ رہا تھا، اسکی چوں کهافسرانه طبیعت تھی حا کمانه طبیعت تھی تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈیٹ ذراذرا سی بات پر کرتا ، کھی نو کروں کو ڈانٹ رہاہے بھی بچوں کو ڈانٹ رہاہے بھی بیوی كودانث رباب، ايك دفعه كي دانث توبرداشت كريستي مين، مرروزروزي ڈانٹ ڈیٹ تو برداشت نہیں ہوتی ، بچوں نے مال سے کہا یہ کیا مصیبت ہے مارے لئے بیتو لگتا ہے کوئی تھانیدارآ گیا گھر میں، بیوی نے کچھ کہا بیوی کو ڈانٹ نے لگا، وقت گزنے کے ساتھ ساتھ روز بیدی کوڈانٹ پڑتی روز گندی گالیاں زبان سے کلتیں کھون تو وہ برداشت کرتی رہی کھون کے بعداس نے استے بچوں کولیا کہنے کی میں میکے جارہی موں توجانے تیرا کام جانے، وہ ای بیار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی اس نے بھائی کوفون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کرمی بتم آؤمیری خدمت کرد، خیر بھائی آیاوہ اسے گھر لے گیا مگر طبیعت تو ہر جگدایک ہی ہوتی ہے،اب اسکے بچوں کوڈانٹ ڈیٹ اسکی بیوی کو کچھ کہد ویتا،اب جب اکے گھریں میہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ می ایک دن بھائی نے اے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ الیی بری زبان استعال کرتے ہو،وہ اس کوبھی ڈانٹ لگ گیا توزن مرید بن گیاہے،اور بیاوروہ،اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابوکوبھی ڈانٹ رہاہے، توانہوں نے پلان بنایا، جوان بچے تھے انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر جار مائی ے اسکو باہر لاکرسٹرک پرڈالدیا اس دوران ہواکیا تھا؟ کہ اس کے نچلے والے دھر کے اوپر فالج بھی ہوااور دونوں ٹانگیں بھی سینہ کے ساتھ لگ گئیں اب زندہ

لاش نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ یاؤں ہلتا ہے اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا گری کاموسم نو بچنے گئے توز مین بھی گرم ہونے گلی اوراچھی بھلی گری ہوتی ہے، اب بھوکا بھی تھا، بیا سا بھی تھا، زمین بھی گرم، پینہ بھی آر ہاہے، اب سوینے لگا کہ کون ہے میرا کہ جس کومیں کہوں ، چنانچہ افسر صاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانکی شروع کردی اللہ ك نام يرديدوايك نوجوان يح كورس آياس في يا في رويدي عا على على لگامیں انکا کیا کروں گا؟ مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانالاؤیانی لاؤاس نے قریب ہوئل سے روٹی لے کردیدی کہنے لگا مجھے کھلا دواس نے کہامیرے ماس ا تناوقت نہیں ہے، بھئی وہ رکھ کر جانے لگا تواس نے سوچا کہ بھئی ایسانہ ہو کہ بیہ ر کھ کر چلا جائے تو کوئی کتابی اٹھا کرلے جائے ، میں تو بچھ کر بھی نہیں سکتا کہنے لگا مجھے پکڑا دو،اب بکڑے کہاں یا تو منہ میں پکڑے ہاتھ کی اٹکلیاں ہلتی نہیں سوج سوج کراس کا جو یاؤں اسکے سینہ برآیا ہوا تھاانے انگو تھے اور انگل کے درمیان روٹی کو پکر اور اسکوچیا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا ﴿ومن بهن الله فماله من مكرم ﴾ جے الله ذليل كرنے يرآ تا ہے اے عزت ديے والا چركوئي نبيس موتاء الله كي كيريس نه آئے بنده ، جب انسان الله تعالى كى نظروں سے گرجاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخو دگرجاتا ہے ،لوگ ول سے عزت نہیں کرتے ، اب یہ جودقت کے حکام ہوتے ہیں ان کے سامنے توسب جھکتے پھرتے ہیں انکی دل سے عزت کوئی نہیں کرتا، سامنے ایکے بچھ رہے ہو نگے جب وہ وہاں ہے جٹیں گے تو بڑی سی گالی نکال دیں گئے۔

انسان کی عقل میں فساد کا ہے کہ انسان کی عقل میں فساد کہ انسان کی عقل میں فساد کی خیک آجا تا ہے عقل ٹھیک ہیں رہتی بندہ سے فیصلہ ہیں کر پاتا ، جج میند اسکی ٹھیک

نہیں ہوتی، جو چیزاسکے لئے نقصان دہ ہوتی ہے وہی دہ فیصلہ کرر ماہوتا ہے عقل میں فطور آ جاتا ہے، فطرت کے خلاف سوچتا ہے ،اب تباؤ کچھ عور توں كويرده برالكتاب

چنانچەا كى مرتبە ہارے ملك كى اسمبلى ميں ايك الىي عورت بہنچ گئى تقى ، و ہاں ایک عالم تھے اوران عالم کو بہت اس نے تنگ کیا ہوا تھا ذراس کو کی بات ہوتی توبس ان پروہ تفید کرتی تھی، انکو کہتی تھی پردہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیاہے وہ بڑے عالم تھے متقی تھے پر ہیز گارتھے، اس سے بڑے تک تھے جتنااس ہے وہ بیخے کی کوش کرتے اتناجان بوجھ کر خودتگ کرتی تھی ابیا لگتاہے دہریہ ذہن کی تھی شاید کئی مرتبہ ابیا ہوتا کہ وہ مولانا کھڑے ہوتے لوگوں سے بات کررہے ہوتے اور بیگزررہی ہوتی تو جان بوجھ کر کہتی السلام عليم مولانا، ہاتھ بڑھاتی اوروہ فخرسمجھ تی تھی اسکوخیر مولانا بھی پھرمنطق بڑھے ہوئے تھے تنگ آ کر ایک دن کھڑتھے بات کررہے تھے توبہ کہیں سے وہاں آ میکی تواس نے بھرمصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا السلام علیم، مولانا کہنے لگے بيكم نوآيئ ج بعرمعانقة كرن كودل كرتاب، ابسكر بهاكى ، توعقل فيك نہیں رہتی انسان فیلے کیے کرتاہے ،جوفطرت کے خلاف ہوتے ہیں اب بتائے مردی مردے شادی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے عقل کا فطور ہے۔

مور دلعنت

🖈 .....ایک اثر اسکایه موتا ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کی لعنت کا مورد بنجاتا ہے مخلوقات اس برلعنت کرتی ہیں اسکی وجہ رہے کہ گناہوں کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں رکتی ہیں بارشیں رکتی ہیں رزق میں کی آتی ہے قط آجا تا ہے تو مخلوق خدار بھی اسکااٹریز تا ہے لہذادوسری مخلوق بھی اللہ کی نافر مانی کرنے والے بندے يرلعنت كرتى بي كرتمهاري نافرمانيول كي دجه عبي بيات مررب بي اللها.

## لعنت کن لوگوں پر

ہے ۔۔۔۔۔ اورایک گناہوں کااثریہ کہ انسان رسول کے کا لعنت کا ستحق بن جاتا ہے نبی النفی نے بعض گناہ کرنے والوں پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی ہے مثلا:

..... جوعورت غیرعورت کے بالوں کواپنے بالوں میں ملا کرلمبا کرے ،اس طرح کا فیشن کرے کہ شو پیس بن جائے تو نی الطلی بن حدیث پاک میں السی عورت کے اور لعنت فرمائی ہے ،

والے پرگون ہنے والے پران سب کے او پلان ہود کینے والے پر لکھنے والے پر لکھنے والے پر گھنے والے پر گون ہنے ہوتی ہے کہ بتانہیں کتے میں نے اپنی زندگی میں کم از کم درجنوں لوگوں کو مودکی وجہ سے ڈوج ہوئے دیکھا ہے ، سود سے جو جتنا بیچ گا آتا ہی وہ دنیا کے اندرخوشیاں بھری زندگی گزارے گا قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی بندہ سود لینا بند نہیں کر تا اللہ ورسولہ کا قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی بندہ سود لینا بند نہیں کر تا اللہ ورسولہ کا اللہ ورسولہ کا اللہ ورسولہ کا اللہ تعالی اورا سکے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ''اب بتاؤجواللہ تعالی اورا سکے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو پھر کیا ہے گا؟ اسلے ہمارے مشارکے نے فرمایا کہ اگر کی بندے کا سود بنتا بھی ہوتو وہ اسکو لے کر کہیں لیٹر ینیں بنتی ہیں وہاں لگادے اوراس پراجرکادل میں ادادہ بھی نہ کرے یہ بھی نہ سوچ کہ جھے اجر ملے گانہیں بیتو مصیبت سے جان چھڑار ہا ہوں۔

۔۔۔۔۔ای طرح بلا وجہ تصویر بنانے والے پراللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی میہ جو تفریح بناتے ہیں نامیش بیت میں ناجائز ہا کی ہے شناختی کارڈ کے لئے تصویر بنانا علماء نے اسکو مجبوری کہاہے پاسپورٹ بنوانا ہے کارڈ بنوانا ہے ملکول کے سفر ہیں جج عمرے کاسفر ہے تو بیدوقت کی مجبوری ہے، کیکن شادی بیاہ ملکول کے سفر ہیں جج عمرے کاسفر ہے تو بیدوقت کی مجبوری ہے، کیکن شادی بیاہ

کے فوٹو بنوانے یا عورت مرد کے تفریحا تصویریں بنوانا حرام ہے اورجس گهر میں تصویریں ہوں اس میں اللہ کی رحت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ای طرح جومشروط حلالہ کر ہے یعنی نکاح سے پہلے نیت ہویا پہلے ہے ہی طے ہوجائے کہ نکاح کر لیتے ہیں استے دنوں بعد میں طلاق دے دول گا۔ ادرایک حدیث یاک میں فرمایا کہ جوسلمان برلوہ کے ساتھ اشارہ کرے حملہ کااشارہ جاتو کااشارہ تیرکااشارہ بندوق کااشارہ صرف اشارہ کرنے والے بربھی اللہ کے مجبوب نے لعنت فرمائی ہے اشارہ کرنے والے بربھی اورا گرمسلمان کوزخم پہنچائے یال کردے الله اکبرجتنا ناراضکی کا اظہار الله رب العزت نے اس گناہ برکیاا تناناراضگی کااظہار کسی گناہ پرنہیں کیااب دیکھنے ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدافجزاء ہ جھنم کہ جس نے جان ہو چھ کرمؤمن کو آل کردیا آسکی سزاجہم ہے آئی بات کردی جاتی توبہت تھاکہ جہنم میں پہنچے گیانہیں ﴿خالدافیه اِن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گااب بھی اتناہی کہہ دياجاتا توبهت بهى تفا ﴿ وغضب الله عليه ﴾ اس يرالله كاغضب موكا اوراتابى كهه دياجاتاتو بهي بهت تهانبين ﴿ ولعنه ﴾ اورالله كى لعنتيس موتكي ﴿ واعدلهم عذابااليما كالتدرب العزت فعمكااظهارسي كناه يزبيس فرمايااورآج اسکومعمولی بات سمجھتے ہیں محفل ال بیٹے ہوئے بات کرتے ہوئے جیب سے کوئی چزنکال کرر کودیے ہیں، یہو ن کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف ہے۔ نی الظیلانے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر پلانے والے پرنچولانے والے پریجے والے پرخریدنے والے پراورلادکرایک جگہ سے دوسری جگہ بیجانے والے پریدام الخبائث ہے بدایک گناہ نہیں ہوتی بدگنا ہوں كادروازه کھول دیتی ہے جولوگ سندر میں نہیں ڈو ہے وہ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں بہت بری عادت ہے اورا کٹر پر برے دوستو سے برقی ہے اورا یک دفعہ سے رواتے ہیں ٹمیٹ تو کرواورای میں بندے کی زندگی تباہ ہوجاتی ہے، اس

لئے لیلۃ القدر میں بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے، شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے اللہ رب العزت اسکی مغفرت نہیں فرماتے، نشہ آ ور باقی چیزیں وہ بھی اسی پر قیاس کر لینی چاہئیں کیوں کہ آج کے دور میں فقط شراب کا نشہ ہی نہیں بہت سی چیزوں کا نشہ آ گیا ہے۔

.. ني العَلِيلاً في جور يرلعنت فرمائي ہے اسنے والدكوبرا بھلا كہنے والے يرغصه ميں باب كوكاليال نكالنے والے يرلعنت فرمائي ہے، بےمقصد جانداركو مارناایک توہوتا ہے کی مقصد کی وجہ سے شکارکیا یہ جائز ہے لیکن بے مقصد مارنائسی جاندارکونی العَلِیع نے لعنت فر مائی غیراللہ کے نام پر جانورکوذ کے كرنے دالے براللہ كے محبوب نے لعنت فرمائی ، وہ مرد جوعورتوں كى مشابهت کریں اور دہ عورتیں جومر دول کی مشابہت کریں اللہ کے محبوب نے ان پر بھی لعنت فرمائی جو شخص دین میں کوئی نئی بات نکالے بدعت کوئی پیدا کرے اسکاذر بعدہنے اللہ کے محبوب نے اس بندے پر بھی لعنت فرمائی جو تحص بیوی کے ساتھ غیرفطری عمل کرے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فر مائی جولوطی عمل کرے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے جوجانورسے جماع کرے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے جوانسان مسلمان کودھوکہ دے اللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی ہے اور ایک بڑی اہم بات کہ جو شخص بیوی کوخاوند کے خلاف بھڑ کائے یاغلام کوآ قاکے خلاف جھڑکائے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فر مائی ہے اور اس میں بڑے بڑے شریف شامل ہیں ہوجاتے ہیں وہ کیسے کہ داماد بندنہیں آیا بٹی رہنا بھی جاہتی ہے ناتوبات سمجھائے گا چھوڑ دو،مال معمائے گی جھوڑ دو، بہن مجھائے گی جھوڑ دو، پیسب ای حدیث میں شامل ہیں جب بیوی رہنا جا ہت ہے کی کوت نہیں پنچا کہ وہ اس بیوی کوایے خاوندے دور کرنے کی کوشش کرے اور بیگناہ بہت عام ہے آج کل مہلی کے عالات سنے ذراطبیعت کے مطابق نہیں تھے اس کومشورہ دیاتم کچھ اور سوچو

بھائی کی طبیعت بہنوئی کے ساتھ نہیں ملی بہن کے سامنے آکرا سکے خاوند کی الیمی برائیاں کیس کہ بہن کا دل اچا ہ ہوجاتا ہے ،کوئی بندہ جوالی بات کرے گا جس سے دومیال بیوی کے درمیان فاصلہ آ جائے اس پراللہ تعالی کے مجبوب کی لعنت ہوتی ہے، اور بدایبا گناہ ہے کہ اسکو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یا در رکھیں میاں بیوی کول کرر منااللہ تعالی کواتنا پندیدہ ہے کہ دیکھنے میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے گراللہ رب العزت نے میال ہوی کے ملاب کی خاطرایے اس حق کو بھی معاف کردیا فرمایا جوناراض میال بیوی میں صلح کروانے کے لئے اگرکوئی حجوث کی بات بھی کردے گامیں پروردگااس جھوٹ کوبھی معاف کر دون گاء تومیاں ہوی کامل کر رہنااللہ تعالی کواتناپندے کہ یروردگارنے اپناحق معاف کردیا، ہم کون ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان فاصلہ کرنے والے، ای طرح جوعورتیں قبرو برجائیں بحدہ کریں چراغ جلائیں رسومات کریں اللہ تعالی کے محبوب نے ان عورتوں پر بھی لعنت فر مائی ہے اس طرح جو بیوی اینے خاوندے تاراض موکرا لگ سوئے اللہ تعالی کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ خاوند کے یاس ا آجاتی، اب آج کل کی عورتوں کومسائل کا پیتنہیں ہوتا یہ میاں بیوی ۔ کے معاملے کوٹیس کے طور یراستعال کرتی ہیں مردملناحا ہتاہے تانا کرنے اسكومجبوركرديق بين ، اين باتين منواكر پهراسكي بات مانتي بين يه كبيره كناه ب، بیذرای گھرکی کسی بات پرمنہ بنا کرعلیحدہ ہوکرسوجا ٹاللہ تعالی کے فرشتوں کی، لعنت ہوتی ہے ای طرح جو بندہ زمین میں فساد مجائے گااللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی، جو صحابہ کرام کو برا کیے اللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی جورشتہ دار یوں کوتو ڑتا پھرے معمولی معمولی بات پر میں نے بہن ے بیں بولنامیں نے بھائی سے بیں بولنامیں نے اب چیا سے بیں بولنامیں نے اب میمویهی سے نہیں بولنا ﴿ويقطعون ماامر الله به ان يوصل ﴾ جن رشته داریوں کواللہ تعالی نے جوڑنے کا تھم دیا جوا تکوتوڑے گااللہ تعالی کے محبوب کی اسپرلعنت ہوگی، بلکہ محبوب نے فرمایا صل من قطعک اجو تجھ سے توڑے تہ اس سے جوڑ، وہ عامل جواحکام خدادندی کو چھپائے اسکا ظہار نہ کرے اللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی وہ مسلمان جو مسلمانیں کے مقابلہ میں کا فروں کا ساتھ دے اللہ تعالی کے مجبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی اوروہ آدمی جونیک لوگوں برتہمت لگائے ہے تھی آج کل گناہ عام ہے ذرائی بات پر ہمت لگادی جاتی ہیں تو گناہوں پائلہ نعالی کے جاتی ہیں تو گناہوں پائلہ نعالی کے حبوب نے لعنت فرمائی ہے تو جو بندہ آئمیں سے کوئی گناہ کرے گا تو نی الکیلیکی کی است کا شوتی ہوگا۔

# فرشتوں کی دعاوں ہے محرومی

ﷺ کے گاہوں کااڑیہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ فرشتوں کی دعا ہے محروم ہوجاتا ہے اللہ تعالی کے فرشتے است محمدیہ کے لئے بروقت دعا کیں کرتے ہیں اللہ ین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ربھم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا اوراستغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے فربناوسعت کل شئی رحمقوعلما فاغفرللذین تابوا اواللہ مغفرت فرماد یجئے ایکے لئے جوتوبہ کرنے والے ہیں، تو گناہ کرنے والا چونکہ توبہیں کرتا اسلئے یہاں مغفرت سے باہرنکل جاتا ہے واتبعو اسبیلک "جوتیرے محبوب کے راستے کی پیروکی کرتے ہیں۔

پیداوار میں کمی

گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ کہ پیداوار میں کی آجاتی ہے خطھرالفساد فی البرو البحر بماکسبت ایدی الناس کی خشکی اور تری میں جوفسادنظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے چنانچے حضرت عیسی الطبع جب تشریف لائیں گے اس وقت ایک ایب اوقت ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نافر مان نہیں ہوگا صدیث پاک میں ہے اتن بر کتیں ہوگی اتن بر کتیں ہوگی اتن بر کتیں ہوگی اتن بر کتیں ہوگی ایک کا دودھ پورے کے بورے خاندان والوں کے لئے کا فی ہوجائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کی بحوک مٹانے کے لئے کافی ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ انگور کے خوشے اتنے بڑے موں گے کہ اونٹ ایک خوشے کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچائے گا۔

ایک بادشاه کی بدنیتی

ایک بادشاہ سفر کرر ہاتھا کہیں سیر کے لئے جنگل میں واپسی میں اسکوبہت یہاس لکی ہوئی تھی اے ایک جگدانار کاباغ نظر آیا س نے باغ کے مالک و بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے باس کی ہے کچھ یلاؤاس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہیں توسی ا کویانی کی بجائے کیوں ندانار کا جوس بلاؤں اس نے ایک انار تو ڑااورانے اسکو جونچوڑاتوایک گلاس بوراایک انارے رس سے بحرگیاجب اس نے لاکربادشاہ کویمنے کے لئے دیااوربادشاہ نے پیاتولذیذ بھی بڑاتھادل بھی بہت خوش ہوا توبادشاه نے کہا کہ بھی پھرایک گلاس اور بھی بلادواورساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ ايے زبردست اناروں كاباغ توشائى كنٹرول ميں مونا جا ہے اب وہ بندہ كيااس نے جاکرایک انارتو ڑاایے ہی اسکونچوڑاتو گلاس کا تیسرا حصہ بحرا پھر دوسرانچوڑا پھر تیسرانچوژاتپ جا کرتین سے گلاس بھرااوروہ لے کرآیااب جب پیاتوذا نقہ بھی وہ نہیں توبادشاہ نے یو چھا کہ بھٹی ہے کسی اور درخت سے لائے ہواس نے کہا جی لایاتوای درخت سے ہول بالکل ای جیسے اس نے کہا کہ ہیں کوئی فرق ہے مجھے ذا نقہ میں بھی فرق لگتا ہے اور پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا اب تین اناروں سے بھرااس نے کہاجی درخت کے اناروں میں فرق نہیں ، لگتا ہے کوئی بادشاه سلامت کی نیت میں فرق آھیا ہے، اسکی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے تو بادشاہ

نے گناہ سے تو بہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ بات آگئی تھی، کہ اس باغ کو میں اپنے لئے لئے لئوں میں اس نیت سے تو بہ کرتا ہوں، تواگر دیکھئے اتن می بدنیتی پر رکتیں پراننے اثرات ہوتے ہیں تو جہاں او پر نیچے بدنیتی ہی جماہوجا ئیں پھر برکتیں کہاجا ئیں گی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدنیت بن جائے برکتیں کہاں جائیں گی؟ گھر کے سارے کے سارے افرادای قماش کے ہوں بدنیت ہوں تو کیا ہے گا۔

# شرم وحيارخصت

🖈 .....گناہوں کے اثرات میں ہے ایک اثر پیکھی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم اورغیرت رخصت ہوجاتی ہےا یہے بندے کوشرم نہیں آتی چنانچہ کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کو پاس بھاکر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کویاس بیٹھا کرفلمیں دیکھرہے ہوتے ہیں ایک لڑکے نے کہاجی امی ابوکے ياس بيهُ كر بم فلم ويكفة تومين ليكن جب كوئي الياسين آن لكتاب اي كهتي مين آئھ بند کرلوتو بس ہم آ کھ بند کر لیتے ہیں اوراس سے جب یو چھا کہ جھوٹ مت بولوصاف بتاؤ بندكرتے ہو؟ كہتاہ اى كودكھانے كے لئے بندكرتے ہیں دیکھ ہم بھی رہے ہوتے ہیں ،اب جہال بٹی بھی ہے بیٹا بھی ہواور مال باب الی فحش فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھرشرم وحیا کاجنازہ نہیں نکلے گاتو کیا ہوگا،اس لئے فرنگی ملکوں میں ایک فقرہ سننے میں آتا ہے' شرم وحیا ایک یماری ہے' وین اسلام نے شرم و حیا کوخولی کہہ دیا[الحیاء شعبة من الایمان ]حیاایمان کاشعبہ بلیکن کفرنے کیا کہا؟ شرم ایک بیاری ہان کے یہاں جس میں زیادہ شرم ہوتی ہے اتناوہ بندہ زیادہ بیار ہوتا ہے تو ہم کہہ سكتے ہيں كه يد بے شرموں كى قوم ب،يكس لئے بيان گناہوں كا وبال ہوتا ے۔اکبرالہآ بادی نے کہا کہ

خداکے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا فاوند کوغصہ نہیں آتا ہے وکا کا دل سے لکانا

کے دل سے اللہ رب العزت کی عظمت نکل جاتی ہوتی ہے دل سے اللہ رب العزت کی عظمت نکل جاتی ہے وہ جوالک ہیت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے دل کے اندر گناہ کے باربار کرنے سے وہ اللہ تعالی کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے اور رہے بہت بردی محرومی ہے۔

مصیبتوں کے تھیرے میں

اوربلائیں اپنے گیرے میں لے لیتی ہیں وہ لنگوٹ باندھ باندھ کر کھتا ہے اس بندے کو پر بیٹانیاں مصببتیں اوربلائیں اپنے گیرے میں لے لیتی ہیں وہ لنگوٹ باندھ باندھ کر کھتا ہے اس پر بیٹانی کوختم کروں گاایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپ وہ وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپ کوئی تیج ٹوئتی ہے کہ دانیں گرتے ہی چلے جاتے ہیں، اسلئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہمااصابکہ من مصیبة فیما کسبت ایدیکم کوئن جہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ تھے آگی ہوتی ہے امتحان بن کرآئی ایک ہوتی ہے سزا کے طور پرآئی جو امتحان بن کرآئی ہے اسمیں بندے کیلئے ذات ہوتی ہے، توجب بھی آپ دیکھیں کہ طور پر بن کرآئی ہے آئی ذات کے ساتھ تو ہے گنا ہوں کا وبال ہوتا ہے۔

بر القاب كالشحق

الماس ایک گنامول کا اثریدونا ب کدوه انسان الله کے یہالا ایرے القاب

کاستی ہوجاتا ہے نیکی کرنے ہے وہ اجھے القاب کاستی بنا ہے مثلانیک بندے کو کہتے ہیں مؤمن مطبع، منیب ،ولی ،عابد،عارف، صابر، صابر، شاکر، یہ سب کے سب اجھے اچھے نام نیک بندے کے لئے اور جو گناہوں میں پڑجاتا ہے اس کے لئے برے القاب فاسق ،فاجر،عاصی ،مفسد خبیث ،کاذب ،خائن، متکبر، ظالم ،یہ سب الفاظ جو قرآن میں استعال ہوئے ہیں یہ گنہگاروں کے لئے استعال ہوئے ہیں یہ گنہگاروں کے لئے استعال ہوئے۔

# شيطانون كاتسلط

# سکون دل ہے محرومی

کے دل میں سکون کہ اسسانیک اثر گناہوں میں سے بیہ ہے کہ اس بندے کے دل میں سکون نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے سارا کچھ اسکے ناس ہوتا دل کے سکون سے اللہ تعالی اس بندے کومحروم کردیتے ہیں۔
تعالی اس بندے کومحروم کردیتے ہیں۔

كبيره يراصرار

ادرایک اثر گناہوں کا پیمی ہے کہ وہ بندہ اکثر اوقات کبیرہ کا باربار

مرتکب ہونے سے اللہ تعالی کی رحمت سے ماہی ہوجاتا ہے اسکے ول میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کردےگا اللہ معاف کردےگا تو بھی نہیں کرتا اور بھتا ہے کہ تو بہ کے بغیراللہ تعالی خود معاف کردیں گے اللہ تعالی کوکیا ضرورت ہے معاف کرنے کی ای طرح جب تک ہم تو بہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو ہہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو پر وردگار پھر سرزادیں گے۔

كلمه مع محروي

🖈 .....اورایک اثریه که گنامول کااصرار کرنے کی وجہ سے بار بار گناہ کرنے كى وجد سے انسان كے لئے آخرى لحد ميں كلمد ير هنامشكل موجاتا ہے جتنے زیادہ گناہ کرے گا تنازبان زیادہ بوجل ہوجائے گی،ایک ڈاکٹر ہیں یا کتان من نہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے لحات کے بارے میں نیک آ دی ہے جماعت میں بھی ا نکابہت وقت لگا، بوے ہیتال کے بوے ڈاکٹرول "ب سے ہیں انہوں نے تقریباایک سوبندوں کے آخری کھات کے حالات کوقلم بندکیا ہے بیخود انکامشاہرہ ہاللہ اکبروہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں كو كلم كى تلقين كى چونكه ميں ياس موتا تھا يرھ بى نہيں كتے تھے ميں یو چھتا تھا کہ تم یہ کول نہیں پڑھ رے کہتے ہیں چندایک نے جمعے بتایا کہ ماری زبان الیی ہوگئی ہے جیسے فالج زدہ ہم بولنا جا ہتے ہیں ہم بول نہیں سکتے لکھ کر دیا کہ آپ پڑھارہے ہوہم پڑھناچاہتے ہیں زبان الی ہوگئی کہ اس پر ہماراکنٹرول نہیں رہااب ہم اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں توان سوواقعات میں سے انہول نے کہاہے کہ چندایسے تھے جنہوں نے کلمہ بر ھا اور باقی سارے کے سارے بغیر کلمہ راھے دنیا سے چلے گئے ایک دیہاتی کوکہا كەكلمە يەھوكىتا بىمىرى بىيىنس كاچارە ۋال دىايانېيىن ۋالا،ايك كوكهاكلمە يەھو

کہتا ہے آلو بیاز آلو بیاز وہ منڈی میں کام کرتا تھا،اس طرح کے واقعات کہ میں کلمہ یا ددلاتا تھا اور وہ جو دنیا میں کرتے تھے وہی ائی زبان سے نکاتا تھا، تو گنا ہوں کا یہ کتنا بردا وبال ہے کہ انسان آخری وقت میں کلمہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو کبیرہ گنا ہوں پراصرار کرتے رہنا بالآخرا یمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بنجا تا ہے، مستحب کی حفاظت کریں گے، سنت کی حفاظت خود ہوجائے گی، سنت کی یابندی کریں گے واجب خوبخو دادا ہوجا کیں گے واجب کی باندی کریں گے فرض خود بخو دادا ہوجا کیں گئی ہو جو انسان کبیرہ کو بے دھڑک کر لیتا ہوتو گھرا سکے اثر اس سے میں گے، تو جو انسان کبیرہ کو بے دھڑک کر لیتا ہوتو گھرا سکے اثر اس سے میں ہے کہ موت کے وقت کے اسکے لئے کلمہ پڑھنا مشکل ہوجا تا ہے ، کتا ہوں میں لکھا ہے علاء نے کہ آخری وقت میں شیطان بوراز ورلگا دیتا ہے۔

# نکته کی بات

اب میرے دوستو ذراایک تکت مجھنا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب
جیتے جا گئے ہوش وحواس میں شیطان ہمیں بہکادیتا ہے قوموت کے وقت جب
ہوش بھی پورے نہیں ہوں گے، پہ نہیں پھراس وقت ہمارا کیا حال ہوگا اسلے
میں کلمہ نعیب ہوجائے ایبانہ ہو کہ محروم کردیئے جا میں امام احمد بن حنبل آئی
میں کلمہ نعیب ہوجائے ایبانہ ہو کہ محروم کردیئے جا میں امام احمد بن حنبل آئی
عظیم شخصیت آخری وقت میں طلبہ نے تلقین کی پڑھنا شروع کیالا الد الا الله
توامام صاحب کہتے لا پھر فرمایالا پھر کہالا طلبہ جیران ہم کلمہ پڑھر ہیں اور امام
صاحب کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہدرہ ہیں یہ کیا بلا اللہ کی شان کہ انکی
طبیعت سنجل کی تو جب سنجل گی تو شاگر دول نے پوچھا حضرت یہ آپ فقط
لا کالفظ کیوں کہدرہ ہے تھے فرمانے گے اس وقت شیطان میرے سامنے
آیا اور کہنے لگا احمد بن صبل تو ایمان بچا کردنیا سے چلا گیا میں اس مردود کو کہہ
آیا اور کہنے لگا احمد بن صبل تو ایمان بچا کردنیا سے چلا گیا میں اس مردود کو کہہ

ر ہا کا انہیں نہیں جب تک میر ہے جہم ہے سانس نگل نہیں جاتی مردود میں اس وقت تک تیرے کر ہے امن میں نہیں اب وہ احمد بن حنبل جن کے بارے میں حضرت شخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ان کوسوم تبہ خواب میں اللہ تعالی کا دیدار نفییہ ہوا، جن کو اللہ تعالی کا دیدار بواجو محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اتنے بوے عالم ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی خاطر ایسی الی قربانیاں دیں کہ تاریخ میں الی قربانی کی مثال نہیں ملتی ، آئی استقامت والے اگرموت کے وقت شیطان ان پر بھی اتنا پرزور حملہ کرتا ہے، تو میرے دوستو ہم سو بیں کہ بھرآخری وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے ، یہ بہت بوی بات نہیں گا گا اثر

جب نیکی کریں گے اللہ کی رحمت ہوگی چنانچہ جوآ دمی پابندی کے ساتھ مواک کرے مدیث پاک میں آتا ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مارکراس بندے سے دور بھگادیے ہیں اور بندے کوکلہ یا دولا دیے ہیں تاکہ دوانی روج قبض ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جوآ دمی اکثر ندگی میں باوضور ہے کی کوشش کرے ،فرماتے ہیں کہ ہمارایہ تجربہ ہے اللہ رب ملی باوضور ہے کی کوشش کرے ،فرماتے ہیں کہ ہمارایہ تجربہ ہے اللہ رب العزت اس ممل کی برکت سے اسکوکلہ پرموت عطافر ماتے دیے ہیں۔

مولا نااحم علی لا ہوری فر مایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے ہی کام میں مشغول کیوں نہ ہوا گراذ ان ہوجائے تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے وہ اس کام کوچھوڑ دے اوراذ ان کا جواب دے چھرمسنون دعا پڑھے تو اللہ رب العزت کے منام کی بہ عظمت کی وجہ سے حضرت یہ فر مایا کرتے تھے کہ میرایہ مشاہدہ ہے اللہ تعالی ا

ایسے بندے کوکلمہ برموت عطافر ماتے ہیں تو بھائی کلمہ پرموت عطا ہوجانا[من كان آخر كلامه لااله الاالله دخل الجنة عبي داخل بوكياتو بم اللدتعالى سے بدوعا ميشه مانگاكريں ،تنائيوں ميں الله تعالى كے حضور دامن کھیلا کر،اے مالک! آخری وقت میں جاری مددفر مادینا شیطان کے مقابلیہ میں،اوراللہ ہمیں ایمان برموت عطافر مادینا،تو گناہوں کا وہال کلمہ ہے محروی موتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بیاس وقت بھی باپ کی شکل میں آتا ہے بھی ماں کی شکل میں بھی دوست کی شکل میں ،جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسکی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہماری بات مانو ہم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں تو شک میں ڈال دیتاہے دین کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں پھر بندہ ایمان سے محروم ہوجاتا ہے۔ تو اسلے کبیرہ گناہوں سے تجی تو به کرنا بیدانتهائی ضروری ہے وگر نہ اسکے دنیا کے اگر آپ نقصان دیکھیں توانکود کھے کرہی دل ہے آ وازنگلتی ہے کہ انسان کو جائے کہ سب گناہوں ہے کی توبہ کرلے، یہ دنیا کے عذاب ہیں کا کالک العذاب ولعذاب الآخرة اكبو ﴾ يةودنياكمسك بين، جوبتائ كة آكے كمسكة و پراس ہے بھی بڑے ہیں تواللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بیخے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی آخری وقت میں کلمہ پڑھ کردنیا سے جانے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

وآخردعواناان الحمدلله رب العلمين

# ﴿ مَنُ يَعْمَلُ سُوَّءَ أَيُّجُزَبِهِ ﴾



#### ازافادات

حفزت مولانا بيرذ والفقارا حمرصاحب دامت بركاتهم ( نقشبندی مجددی )

درحالت اعتكاف متجدنورلوساكا (زامبيا) بعدنمازعشا ٢٠٠٣ء

| المن المن المن المن المن المن المن المن |                                         |                                    |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|
| مغنبر                                   | اوين                                    |                                    | برغار |
| اسما                                    |                                         | نون جزاویز ا                       | 5 1   |
| ira                                     |                                         | منرت سعد عظیه کی و فاپ             | 7     |
| 124                                     | *************************************** | سی کرنی و یسی بھرنی                | m     |
| 112 .                                   | *************************************** | نا آخرت کی کھیتی                   | ۳ ار: |
| 11-9                                    | /                                       | لم رؤيا مي <u>ں عالم بالا کي -</u> | ه اعا |
| ורו                                     |                                         | لوٰ ة نه دينے والاً                | j 4   |
| imr                                     |                                         | در کی سز ا                         | 2 4   |
| IMY                                     |                                         | انصافی گرنے والا                   | t A   |
| اسما                                    |                                         | نگېرېنده                           | 9     |
| 100                                     |                                         | يب گودعيب جو                       | 10    |
| 144                                     |                                         | نبوت پرست کی سز ا                  | 11    |
| 144                                     |                                         | تا کی سزا                          | ) Ir  |
| ادا                                     |                                         | الم مثالَ وعالم دنيا               | 11    |
| ior .                                   | ·····                                   | محبوب كارونا سيسسس                 | اما ا |
| 101                                     | *************************************** | بے بردہ عورت کی سزا                | . 10  |
| ا موا                                   | *************************************** | روے میں کوتا ہی                    | 11    |
| 100                                     |                                         | ردے کے تین در ہے                   | 14    |
| 10Y                                     |                                         | يك باجمت بيني كالمسس               | IA    |
| 101                                     | *************************************** | نا قر مان عورت كى سزا              | 19    |
| 109                                     |                                         | جھوٹے آ دمی کی سزا                 | r.    |
| ΙΔ9                                     |                                         | زنا كارعورت كى سزا                 | rı    |
| 14+                                     | الِلِ                                   | سيل فون كانا جائز استع             | rr    |
| 171                                     | ے کی سزا                                | ناياك رہنے والى عور سے             | 72    |
| 141                                     |                                         | چھلخورعور ت <sub>گ</sub> برا       | M     |
| IYr                                     | ,ی سز                                   | س کرنے والی عورت                   | ro    |
| 171                                     | *************************************** | عجيب خواب                          | 74    |



اللہ تعالی کی زمین ہے ویڈیو کیمرہ ہے اسکی پیٹے پر کیا ہورہا ہے وہ محفوظ ہورہا ہے ، جس نے سجدے کئے وہ بھی محفوظ ، جس نے گناہ کئے وہ بھی محفوظ اور قیامت کے دن پھر یہا پنی خبریں نشر کرے گی ، اللہ تعالی کے حضورا پنی رپورٹ پیش کرے گی ، اسلئے جب نیک آ دمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑ بے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا، آسان بھی روتا ہے زمین بھی

﴿ حفرت پیروالفقاراحمه نقشبندی مدظله ﴾

بسم اللدالرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ﴿ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً أَيُّجُزَبِهِ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ

قانون جزاوسزا

عمل کے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بیضاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

 جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ کلڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا، آسان بھی روتا ہے نہیں جہاں وہ حضر ت سعد رہائے کی وفات حضر ت سعد رہائے۔

حضرت سعد ﷺ کی وفات ہوئی نبی النظیۃ انکے جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے تھے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب ہم نے تو بھی ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ فرمایا تنے فرشتہ سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے اترے کہ مجھے یاؤں رکھنے کی گئیس مل رہی تھی پھرانکو فن کرنے کے بعد نبی الطیلی نے فرمایا کرسعد کی موت پراللہ تعالی کاعرش بھی تین دن تک روتار ہا اتونیک لوگوں کی جدائی برآسان اورزمین روتے میں اور برابندہ اسکے لئے ز مین کہتی ہے جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے سب سے زیادہ عداوت مجھے تجھ ے تھی آج تو میرے قابومیں آیا ہے، دیکھ میں تیراکیا حشر کرتی ہوں،ای لئے الله تعالى نے نافرمان جنول اورانسانوں كوزيين كابوجه كما استفرغ لكم ایھاالثقلان ﴾ 'اومیری زمین کے بوجھو، ہم انیے آپ کوتہارے لئے عنقریب فارغ كررب ميں 'يه ايها بي ہے جيسے مال دھمكاتى ہے بيچ كو كه ميس انجمي آتى ہوں اس کا پیمطلب نہیں کہ وہ آنہیں سکتی تنبیہ مقصود ہے، تو ہم اپنے آپ کو فارغ كرتے ہيں جمہارے لئے يہ تعبيه مقصود ہے كہتم كب تك من مانى كروگے، بحرے کی ماں کب تک خیرمنائے گی ،ہم تو گھڑے کی مجھلی ہے بھی گئے گذرے ہں گھڑے کی مجھلی کو پکڑنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہوگا ہمیں تو پکڑنے میں اتنائجي وقت نبيس لكنا، اسلح قرمايا ﴿ يامعشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوامن اقطار السموات والارض فانفذوالاتنف ذون الابسلطان اے انسان اور جنات کی جماعت! اگرتم زمین وآسان کے کروں سے باہرنگل سكتے ہوتو ذرانكل كر دكھاؤ، نكلو كے كى دليل سے نكلو كے "تم كہاں جاسكتے ہو،

اسلئے احپھاانسان وہی ہے جواللہ رب العزت کی نافر مانی سے بیجے نافر مانیوں
کا کچھ اثر تواسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ہم نے مستقل دودنوں میں سنا کہ
گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا صیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، آج
پیدیکھیں گے کہ ان گناہوں کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا؟۔
حد سے فی لیس میں فی

جيسى كرنى وليي بھرنى

ایک موٹاسااصول یہ ہے کہ جیسا گناہ ہوگاولی اسکی سزاہوگی جیسی عبادت ویبااسکاانعام،اسکی دلیل سنئے قرآن مجیدے کہ جولوگ راتوں کو جاگتے ہیں تجدیر صح بی،شب زندہ دارہوتے ہیں رات کے آخری پہریس رب کے ساہنے مناجات کرتے ہیں ،وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں انکی آٹکھیں نیند کو ترسی ہیں ، کام کاج کی وجہ سے تھے ہوتے ہیں، نیندغالب ہوتی ہے اپنے آب پر جرکر کے زبردی اینے آپ کواس وقت جگاتے ہیں اور اللہ تعالی کے حضور نماز برص میں ایکے لئے اللہ تعالی نے جنت میں بہت انعام تیار کررکھا ہے لیکن جہال انعام تیار کرنے کا تذکرہ وہال پنہیں کہا کدان لوگوں کے دلول کے سكون كے لئے ہم نے كيابناركھا ہے الكى لذت كے لئے ہم نے كيابناركھا ہے بلكه يول فرمايا ﴿ فلاتعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ﴾ كولى ينبيل جانتاائی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے ہم نے کیا تیار کررکھا ہے تو آنکھوں کا تذکرہ کیا اسلئے کہ قربانی آنکھوں کی ہوتی ہے نیند جری ہوتی ہے، تکنامشکل ہوتا ہےا ہے آپ کو جگاتے ہیں ورنہ تو کہد سکتے تھے کہ دل کے سکون کے لئے وہاں بہت کچھ ہے بدن کی لذت کے لئے بھی وہاں بہت کچھ ہے ،الله رب العزت کچھ بھی فر ماسکتے تھے گزنہیں جیسی عبادت ویبااجر چونکہ عبادت کرنے میں آئکھیں جاگیں، اسلئے اللہ تعالی نے وہ نعتیں تیار فرمائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انکود کھ کرانگی آنکھیں ٹھنڈی ہوجا ئیں گیس تو جیساعمل ویبااجر، جبیها گناه و کسی سزا، بیالله تعالی کاایک بنایا ہوا نظام ہے۔ و نیا آخرت کی کھیتی

ایک توبید دنیاہے ناایک قبر کی زندگی جسکوعالم برزخ کہتے ہیں اورایک حشر كادن جسكوعالم آخرت كہتے ہیں اب ديكھئے كديہ جوشپ ركار ڈر ہوتا ہے اسميس ایک تو آواز اہوتی ہے، دوسراہوتا ہے آواز کاشیب رکارڈر کے اندر محفوظ ہوجانا اورتیسراہوتا ہے کہ شیب کوچا لوکر کے آواز کا دوبارہ سننا، یہی مثال تینوں جہان کی بھی ہے،اس زندگی کی مثال آواز کے مانندہے، برزخ کی مثال آواز کے ٹیپ محفوظ ہوجانے کی ہے،اورآ خرت کی مثال اسکے سنائے جانے کی ہے،اللہ تعالی ای کوریلے کردے گا،آج نہیں دیکھتے کہ جو کھلاڑی کھیل کھیلتا ہے کیسی شارٹ لگائی اسکور پیلے کر کے دکھاتے ہیں اسپیڈبھی کنٹرول کرتے ہیں ذرا آہتہ ریلے کرکے دکھاتے ہیں ایکشن کا پیۃ چاتا ہے تواللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اسکوریلے کرے دکھا ئیں گے یہ جوکہاجائے گاٹا ﴿اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا لهيرها ياتامه اعمال اس کامطلب یمی ہے تو ذرآ کرد کھے، جیسے کی بندے نے چوری کی ہوتو پھراس بندے کو ویڈیو کیمرے پردکھاتے ہیں کہ دیکھ، پھرسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تتلیم کر لیتا ہے، ای طرح انسان کے سامنے اسکی زندگی کورییلے كرديا جائے گائكى ثبوت كى ضرورت بى نہيں ہوگى ﴿ يو منذ لايسنل عن ذنبه انس ولاجان کو یکھا قرآن کسی کی کی گواہیاں دے رہائے ' وہ ایمادن ہوگاکسی انسان اور جنات ہے اسکے گناہ کے بارے میں یو چھاہی نہیں جائے گا''کیوں؟ ﴿يعرف المجرمون بسيماهم ﴾ وه اپنے چېرول ے بی پیچان لئے جائیں گے ﴿ فیؤخذ بالنواصی والاقدام ﴾ بالوں ہے بکڑیں گے اور یاؤں میں انکے بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اسلئے فر مایا

[الدنیامزرعةالآخرة]دنیا آخرت کی کیبتی ہے جو بوئیں گے وہی کا ٹیں گے گندم از گندم بروید جوز جو از مکا فات عمل غافل مشو

جوگندم بوتا ہے وہ گندم کا شاہے جو جو بوتا ہے وہ جو کا شاہے آج جو بوئیں گے کل وہی کا ٹیس گے بھی نہیں ہوتا کہ کیر بوئیں اور سیب لگ جا ئیں ہم اگر گناہ ے آج پودے ہوئیں گے تو قیامت کے دن کل نیکیوں کے پھل نہیں کا ف سکتے اسلے فرمایا ﴿فمن يعمل مِثقال ذرة خيرايره ﴾ جسنے ذره كي برابر بھى خیر کاعمل کیا ہوگا وہ بھی اسکو وہاں یائے گا اور جس نے ذرہ کے برابر بھی شر کاعمل كيا موكاوه بھى اسكويائے گااوريہ بات سمجھ ميں آتى ہے، ديكھيں آپ كوايك مثال سے سمجھائیں ،سائنس نے اس وقت ایسے اسٹار (ستارے) ڈھونڈ کئے ہیں جوز مین سے تین سوسال نوری سال کے فاصلہ پر ہیں'' نوری سال''ایک یمانہ ہے جیسے میٹر ،میل ،کلومیٹر ، روشی ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسکو 'نوری سال'' کہتے ہیں اب جب ایک سینڈ کے اندرلا کھوں میل كرجاتى ہے تو پھرايك سال ميں كتنا كرتى ہوگى توايسے ستارے ڈھونڈ لئے ہيں سائنس دانوں نے جوزمین سے تین سوسال کے فاصلہ پر ہیں مگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس ستارے سے جوروشی چلی تھی اسکوز مین برآنے میں تین سوسال لگ گئے، تین سوسال پہلے جلی تھی، آج زمین پرآئی اور آج ہی وہ نظر أن لك كيامطلب؟ كه آج اگريمخفل يهال موجود عنويدلائث رفليك ہوکراگراوپر جائے تو اُس ستارے پراہے پہنچنے میں تین سوسال کلیں گے یعنی اگروہاں کوئی بندہ بیشاد کیورہا ہوتو تین سوسال کے بعدوہ دیکھے گاکہ سنجر نور کے اندر سیحفل بچی ہوئی ہے، اب اسکامیر مطلب ہوا کہ آج اگرکوئی بندہ وہاں يرجيها مواوه اسكوآج سے تين سوسال يہلے زمين يرجو كچھ مواوه اسكوآج نظر آر ہا موگا، تواگریہ تین سوسال بعدنظر آسکتا ہے تواس کلوزسر کٹ کواللہ ایسا کردیں گے کہ قیامت کے دن سب کی لائف (زندگی) انکے سامنے ہوگی تواپنی زندگی کار پیلے خود دیکھیں گے کہنیں دیکھیں گے،اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں

گے کہنہیں سکیں گے کہ پیچھوٹ ہے۔

عالم رؤيامين عالم بالاكى سير

نی النینین کی عادت مرار کتھی کہ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تو صحابہ کرام ہے یوچھتے کہ بھی کسی نے خواب دیکھا تونی الظیلا بھی خود بھی خواب و کیھتے توآب بتایا کرتے تھے انبیاء کرام کے خواب بھی سے ہوتے ہیں ایک مرتبہ نی الطفی نے فرمایا کہ میں نے خواب و یکھاایک مخص لیٹا ہواہے اور دوسر المحف اسکاسر پقری- کیل رہاہے چھرایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھالیٹا ہواہے ادر در المخص ایک زنبورہ جا قوے اسکے چیرے کے ایک طرف سے چیرتا ہے اورابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پھردوسری طرف سے چیرتاہے، پھرمیں نے ایک آگ کاایک تنور دیکھااس میں بہت سارے مرداورعورت جل رہے تھے مگرسب کے سب نگے تھے،اس سے آگے میں نے ایک خون کی نہر دیکھی اس میں ایک آدمی و بکیال کھارہاہے تیررہاہے کنارے پرآنا چاہتاہے جب وہ قریب آتا ہے توایک آدمی پھراسکے سریہ دے مارتا ہے سریر پھر لگتے ہی وہ بیچھے چلاجا تا ہے اور پھرڈ بکیاں کھا تا ہوا چرآنے لگتاہے چھریہ پھرمارتاہ، آگے ایک جگہ بہت زبادہ آگ دیکھی میں نے ویکھاایک شخص ہےجسکی شکل بہت ڈراؤنی ہے دیکھ کر بندے کوڈر لگے ایسی ڈراؤنی شکل بھی دیکھی نہیں، وہ آگ جلار ہاہے اور آگ کے گردگھوم رہاہے، اسکے چہرے برکوئی مدردی کانثان ہیں اجنبیت ہے، جب اس ہےآ گے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت براباغ ہے آسیس ایک لمبے قد کا آدی ہے جس کے گرد بہت سارے نیج بیٹھے ہوئے ہیں ، پھرآ گے جا کرد مکھا بہت اونجے اور خوبصورت درخت کودیکھا تو جودو مخص مجھے دکھارہے تھے وہ کہنے لگےاس

درخت يريره جاي، من جودرخت يرير هاتوير هت يراه اوريرجا كرمين نے ایک شہرآ بادد یکھا ایساشہرکہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور جاندی کی انیوں سے بنی ہوئی تھیں،شہر کے دروازے پر مہنچے تواسے کھولا گیااندر چندآ دمی ملے ایک کابدن آ دھاخوبصورت ہے اور آ دھاجلا ہوا ہے، توجو لیجارہے تھانہوں نے اسکوکہا کہ میان تم عشل کراو انہوں نے عشل کیا تو انکا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہوگیااویرد یکھاتوسفیدبادل کی طرح ایک محل نظر ہیں آیا میں نے یو جھا یہ کیا ہے ، انہوں نے کہا''جنت عدن ہے'' اوروہ دیکھوکہ وہ تمہارا گھرہے، میں نے اپنا گھرد کھناجا ہاتوانہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا،آب اس میں کچھ عرصہ کے بعدجائیں گے فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھابھی پیرسارے منظرمیں نے كياد يكھے? توانہوں نے كہاكه:

🖈 جس بندے کوآپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اسکا سر پھر سے کیلا جار ہاہے بیدہ بندہ تھا کہ جوضح کوسویار ہتا تھا اورنما زکو قضا کردیتا تھا اسلئے اسکے سرکو کیلا جاتا ہے۔

🖈 دوسرے جس شخص کوآیئے ویکھا کہ اسکے رخسار کو چیرا جارہائے بیچھوٹ بولنے والا انسان تھا اورا یک فرشتہ اسکے منہ کو چیرتا تھااسلئے کہ بہ جھوٹ بولتا تھا 🖈 تيسرے جس بندے کود يکھا كەدەخون كى نېرىيس بے بيسود كھانے والابندە تھا جوڈ بکیاں لے رہاہے اور دوسرابندہ اسکے سریہ پھر مارر ہاتھا اسکوسز ادینے کے لئے 🖈 پھرآ گے آپ نے جس کودیکھا کہ وہ آگ جلار ہاہے تو وہ جہنم کا داروغہ ''ما لک'' تھا جوفرشتہ ہےاور جب سے وہ پیدا ہوااور جہنم پراسکی ڈیوٹی گئی ہےوہ مجھی ہنانہیں ہے،اسلئے آپ نے اسکے چہرے کے اوپر بہت ہیبت دیکھی۔ 🏠 آ گے جوآپ نے باغ دیکھا تووہ جنت تھی۔

🏠 کمیے قد کے آ دمی کودیکھاوہ ابر ہیم خلیل اللہ النظیلا تھے۔

🖈 بچوں کوجود یکھا تو وہ ایمان والول کی چھوٹی چھوٹی اولا د جو بجین میں فوت

ہوگئے انگے گر دبیٹھے ہوئے تھے۔

🖈 یه جوشهرآ پ نے دیکھایہ جنت عدن تھا۔

ہیں ہور کی جود کی اسے ہیں ہور گاہے اس میں کچھ عرصہ کے بعد داغل موں گے، تو میں نے بو چھاوہ جو خوبصورت بدن والے اور آ دھے جلے ہوئے وہ کون تھے تو بتایا گیا کہ بیآ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے یہ بل صراط سے گزریں گے تو انکے جسم کے کچھ حصہ کوجہنم کی آ گ جلائے گی تو بینہر حیات ہے جب بیاس میں عسل کیس گے، تو اللہ تعالی ان کے جسموں کو پھر سلامت ہے جب بیاس میں عسل کیس گے، تو اللہ تعالی ان کے جسموں کو پھر سلامت فرمادیں گے نبی النظیمانے نے گواس زندگی کے نمونہ کوخواب میں بھی دیکھا معراج میں بھی دیکھا۔

# كناه اورسز اميس مناسبت

زكوة نهدين والا

چنانچے نی الظیفا نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ہوگا سونے اور چاندی کی بی ہوئی گرزیں ہوگی اور فرشتے انکوجہنم کی آگ کے اندرگرم کریں گے اور انکی پیٹانیوں پر اخلے پہلوؤں پر اور انکی پیٹھ کے اوپر داغ لگارہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکو ہنیں دیا کرتے تھے، سزامیں اور گناہ میں ایک مناسبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے چنانچہ بیثانی سے شروع کریں گے کہ ذکو ہا داکرنے میں اسکی پیٹانی پڑھکن آئی تھی۔

عبدتو رفي والا

پھرآپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جوکھڑ اتھادوسراایک بندہ آیااس نے اسکورکوع میں جھکایااور اسکی گردن کے اندرایک گرزگاڑ دیاجس کے اوپر جھنڈ ابنا ہوا تھا فرماتے ہیں بیس نے اسے دیکھابڑی تکلیف کی حالت میں تھا، پوچھا کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ عہدتو ڑنے والا وعدہ خلاف، زبان سے پھر جانے والا تحق تھا، کئی لوگ کاروبار میں زبان دے کر پھر جاتے ہیں تو اسکی پیٹھ کے اندر گرزا سکنے گاڑا کہ پھر جانے والا اصل میں دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھو نیتا ہے دوسرے کو دھوکا دیتا ہے اسکے اس کوسزا اولیں دی جارئی ہے۔

چورگی سزا

ایک آ دی کودیکھا کہ کچھ سونا چاندی کی قتم کی چیز تھی وہ جہنم کی آگ میں گرم ہوئیں اورا چھلی اوراس بندے کے ساتھ آ کر چیک گئیں جیسے بدن پر کوئی چیز آ کرلگ جاتی ہے، پوچھا یہ کیا تھا؟ جواب دیا یہ چور تھا جو مال چرا تا تھا اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اسکے جسم کے ساتھ لگادیا۔

چنانچہ فیبت کرنے والے بندے کی مثال جیسے کوئی مردارہے اوراس مردار کابیآ دمی گوشت کھار ہاہے۔

### ناانصافی کرنے والا

قیامت کے دن ایک آدمی فالج زدہ حالت میں اٹھایاجائے گاایک طرف کے ہاتھ اور پاؤں ناکارہ ہوں گے ،وہ توازن برقر ارنہیں رکھ سکے گا، کھڑا ہوگا گرجائے گا، پوچھا گیا کہ بیدکون؟ بتایاجائے گا کہ جود نیامیں انصاف نہ کرنے والاتھااس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا بیوں میں انصاف نہ کرنے والاتھااس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا بیوں میں انصاف نہ کرنا، دو بیویاں ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا، نانصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا۔

#### متنكبر بنده

جوبندہ دنیا کے اندر متکر بنما ہوگا او نچے بول بول ہوگا اسکواللہ تعالی قیامت کے دن چیونی جیسی جسامت عطاکریں گے کیوں؟ تاکہ یہ چلے اور دوسر بے لوگ اپنی اللہ تعالی اسکولوگوں کے پاؤں میں اپنی پاؤل کے بیچ اسکوسل مسل کرجائیں اللہ تعالی اسکولوگوں کے پاؤل میں پامال کریں گے اسکے غرور اور تکبر کوتو ڑنے کے لئے اللہ تعالی دکھائیں گے دیکھ ہم تیراد ماغ کیے سیدھاکرتے ہیں، بھی دنیا میں تکبر کرنے والے کے سریر چوتے لگواتے ہیں واہ میرے مولی تیرے لشکر بھی بڑے جیب ہیں نمرودکی ناک میں ایک لنگڑ انچھر اندر چلاگیا تھا ابنم ودصاحب کو جو ملنے آتا تھا وہ سلوٹ مارنے میں ایک لنگڑ انچھر اندر چلاگیا تھا اول اللہ تعالی بندے کے کبر کوتو ڑدیتے ہیں۔ عیب گو و عیب جو

ایک آدمی ہوگا جس کوجہم کے اندرآگ کے بنے ہوئے ایک ستون کے ساتھا باندھ دیا جائے گا یکون ہوگا؟ یدہ بندہ ہوگا جود نیا میں دومروں کے عیب دُھونڈ تا تھا اورلوگوں کوعیب بتایا کرتا تھا یہ دوالگ الگ گناہ ہیں ایک کو کہتے ہیں عیب جو اور دومرے کو کہتے ہیں عیب جو ہویت کو تلاش کرنے والا، جس نے خرد بین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا؟ اس میں کیا اور کچھا ایسے ہوتے ہیں بس انکے کان میں کچھ پڑجائے وہ اسکولوگوں تک کیا اور کچھا ایسے ہوتے ہیں جی کی عزت کا ذراخیال نہیں رکھتے، تو یہ دوالگ الگ گناہ اور کچھا ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں گناہ ہوتے ہیں عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گربھی ہوتے ہیں میں درنوں گناہ ہوتے ہیں عیب جو بھی ہوتے ہیں موائی رسوائی موائی سرکے اسلئے ان کومز ابھی و لیں دی جارہی ہے، پہلے تو انکوآگ کے ستون کے مراتھ باندھ دیں گے جو نار اللّٰہ الموقدة التی تطلع علی الافندہ کی جلائی ہوئی آگ جو انکے دل کو نشانہ بنائی گی جیسا کہ آج کل

لیزرگائڈیڈراکٹ ہوتے ہیں ان میں پروگرام بھراہوا ہے اڑتے ہیں سیدھے نشانے پر جاتے ہیں بیرخدائی راکٹ ہے، ایک ایک شعلہ اٹھیگا اور سیدھا اس بندے کے دل کونشانہ بنائے گاکیوں؟ اسلئے کہ اس کا ہر بول دوسروں کے دل جلاتا تھا، آج ہرا ٹھنے والا شعلہ اسکے دل کو تکلیف پہنچائے گا جیسا گناہ ویسا سزا میں ربط ہے۔

شهوت پرست کی سزا

جس بندے کے دماغ میں ہروقت ہی گندی سوچیں شیطانی شہوانی ہر وقت دماغ میں رہتی ہوں گی جہم میں جب اسکوڈ الیں گے تو اسکے سر پر گرم پانی ڈالیں گے واسکے سر پر کو سعم ۱ لحمیم (''سکے سر پر کھولٹا ہوا پانی ڈالیں گے'' تیرے دماغ میں بھس بھراتھا، تیری کھو پڑی کواب سیدھا کرتے ہیں، تو جیسا گناہ ولی ہی اسکی سزاب اس سے آپ خور سمجھ لیجئے کہ م دنیا میں جو گناہ کریں گے بچھ سزا تو اسی دنیا میں ملے گی اور بقیہ سزا پھر آخرت میں ملے گی جو سراتو اسی دنیا میں ملے گی اور بقیہ سزا پھر آخرت میں ملے گی جیسا گناہ ہوگا ولیسی سراہوگی۔

زنا کی سزا

ایک گناه کی ذراتفصیل آپ کے سامنے کھولتے ہیں اس عاجز کو کتاب کسے کی ضرورت پیش آئی'' حیااور یا کدامنی''اس کے ایک باب میں، ہمیں زنا کی سزااحادیث کی روشیٰ میں کیا ہوگی اسکوڈھونڈ ناپڑا ہم نے بلاشبہ سینکڑوں احادیث ڈھونڈ لیس تو قدرتا ہم نے اسکی ایک تر تیب بنائی کہ اسکی سزاد نیامیں کیا ہے آخرت میں کیا ہے؟ چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہاور یہ گناہ و لیے بھی عام ہیں اسلئے یہ مثال آج کی اس محفل کے لئے زیادہ موضوع ہے، تو یہ آئی تو اس کتاب میں مگر آپ سے موقع کی مناسبت سے ذرااسکی تفصیل کردینی زیادہ ضروری ہے تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ولی سز االلہ تعالی فرماتے ہیں ضروری ہے تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ولی سز االلہ تعالی فرماتے ہیں ضروری ہے تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ولیسی سز االلہ تعالی فرماتے ہیں

﴿ بنس ماقدمت لهم انفسهم الله سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ ' ان پرالله كاغصه موگا بميشه بميشه عذاب ميس بيل كـ ' اب ظاهرد كيف ميس مجيب ي بات لكتي هم كه بحك زناكيا يي و محدود وقت كا گناه به اور بميشه بميشه كى سزا؟ اس ميس كيا مناسبت هم جي الميس مناسبت ميه بهل بات تويه كه

دنیامیں اسکے تین نقصان ہوتے ہیں

(۱).....ایک نقصان میر که چهرے کی رونق ختم ہوجاتی ہے چنانچہ زانی

انسان کے چہرے کےاو پرنورنہیں رہتاوحشت می رہتی ہے۔

(۲).....دوسری بات انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے رزق حلال میں حرام کی بات نہیں حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے۔

(۳).....ادرتیسر ااس سے بندے کی افیکٹیوعمر گھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھاہوجا تا ہے، جیسے بعض نو جوان ابھی تمیں سال عربہیں ہوتی کہتے ہیں جی کمر میں دردر ہتا ہے تمیں سال کی عمر بوڑھوں کی طرح پھرر ہے ہوتے ہیں آخرت کے نقصان:

- (۱)....کاس بندے کا حساب شخت لیاجائے گا۔
  - (۲)....الله تعالی اس سے ناراض ہو نگے۔
- (٣) .....اوروہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا،اب اس ہمیشہ ہمیش سے مرادیہ کہ اتنا کمبال رہنا ہے، اتنا کمبا عرصہ عذاب ہوگا، ہمیش یہاں رہنا ہے، اتنا کمبا عرصہ عذاب ہوگا، اب اس کی سزاجوا حادث میں بتائی گئ ذراوہ من لیجئے جیسا گناہ و کسی سزاسب سے پہلی بات کہ یہ آدی دنیامیں غیر محرم کے لئے اپنا چراسجا تا تھا عورت ہے توہ مرد ہوتو وہ عورت کے لئے سجاتی ہے کیوں کہ یہا یک دومرے کے لئے چرے کو چاتے ہے کوں کہ یہا یک دومرے کے لئے چرے کو چاتے تے تھے لہذا قیامت کے دن اکو پکھ

علامتى سزائيس مليس گى:

الله کیمای سزاید ملے گی کہ یداللہ کے سامنے سیاہ چروں کے ساتھ اٹھائے جا کیں گئے، ﴿ وہم فیھا کالحون ﴾ جہنم میں بھی چرے کالے قیامت کے دن بھی کالے توسب سے پہلاگناہ جس دن ﴿ یوم تبیض وجوہ وسو دو جوہ ﴾ "جس دن کھے چرے سفید ہوں گے اور کچھ چرے سیاہ ہوں گے تو یہ جہنمی اس دن سیاہ چرے کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوجا کیں گے۔

کا دوسری نشانی کہ یہ غیرمحرم کے چہرے کومجت کی نظرے دیکھتے تھے ہوں کی نظرے دیکھتے تھے نتیجہ کیا نگلے گا؟ کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہونگے اور دوسراچ ہرے کے گوشت کونوچ لیا جائے گا۔

ہے تیسرایہ کہ دنیا میں غیرمحرم کے چہرے کود کیھ کر چہرے کھل جاتے تھے تعلق جوابیا تھا اسکی سزا کیا ملے گی؟ کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا،حدیث پاک میں یہ متنقل بات کہ سی کہ جہنمی تو ویسے ہی آگ میں جلے گا گرآآگ اس بندے کے چہرے کو خصوصا جلائے گی اور اسکو شتعل کر دے گی۔

ہ دنیامیں غیرمحرم کے ساتھ دل گلی کی باتیں کرتا تھااسکی سزا کیا ہوگی ؟ کہ بیقیامت کے دن روتا ہوااٹھے گا۔

﴿ و نیامیں غیرمحرم سے مذاق کیا کرتا تھاسزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سر پیٹتا ہواا مٹھے گا دوعلیحد و مزائیں اسلئے کہ یہ با تیں بھی کرتا تھا نداق بھی کرتا تھا دل گی کی باتیں تھیں اس بننے کے بدلے آج اسکورونا پڑا۔

ہے چنانچہ غیرمحرم سے ملاقات کرکے یاد کی کراس کوخوشی ہوتی تھی نتیجہ کیا ہوگا تھی نتیجہ کیا ہوگا تھی نتیجہ کیا ہوگا گا ،ادھرخوشی تھی دنیا میں ادھرخوشی تھی دنیا میں ادھرخوشی کے بدلے اس کوغم دیدیا جائے گا۔

ہے دنیامیں غیرمحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے،لہذا قیامت میں اسکے ہاتھوں میں آگ کی تھکڑیاں پہنادی جائیں گی۔

☆ دنیامیں غیرمحرم کی ملاقات کے لئے چل کر گیا تھا، قیامت کے دن
کی دیا ہوا ہے ۔ کو گیا تھا، قیامت کے دن
کی دیا ہوا ہے ۔ کو گیا تھا۔
کی دیا ہوا ہے ۔ کو گیا تھا۔

آگ کی بیزیاں ڈلِ دی جائیں گی۔

ہے غیرمحرم کو آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھا تھا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پکھلا ہواسیسہ اسکی آنکھوں میں ڈالا جائے گا، پھلے ہوئے سیسہ کا سرمداسکی آنکھوں میں ڈالا جائے گا تو دنیا میں ہمی سرمد ڈالتی تھی غیرمحرم کے لئے آج بھی تیری آنکھوں میں سرمد ڈالتے ہیں مگروہ پکھلا ہواسیسہ ہوگا۔

ہوتا ہے، تو چونکہ اس مل طرف سب سے پہلے چہرے کودیکھتا ہے بندہ قریب ہوتا ہے، تو چونکہ اس مل کی ابتدا چہرے کود تکھنے سے ہوتی ہے لہذا قیامت کے دن چہرے کے بل گھییٹ کرجہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا میں غیرمحرم کی گردن میں ہاتھ ڈالے لہذا قیامت کے دن اسکی گردن میں زنجیرآ گ کی بنی ہوئی ڈالدی جائے گی، اب دیکھئے یاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں چھکڑیاں، گلے

: ڈالدی جائے کی، اب دیکھتے پاؤل میں بیڑیاں ہاھوں میں مستریاں ، کا میںآگ کی زنچیر ہوگی۔

ہے غیرمحرم کے سامنے آپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولاتھا بتیجہ کیا ہوگا قیامت کے دن اسکوتارکول کا گرم لباس پہنادیا جائیگا تارکول جس سے سرکیس بنتی ہیں بیگرم ہوادرلگ جائے کہیں پرتواس جگہ کوجلا کے رکھ دیتا ہے۔

ہے جنانچہ دنیامیں غیرمحرم سے اس نے اپنی جنسی بیاس بجھائی اسکی مزاکیا ہوگی؟ کہ یہ قیامت کے دن بیاس حالت میں اٹھایا جائے گا بیاس آئی ہوئی ہوگی اسکو جنسی بیاس بھاتا تھا آج بیاسا کھڑا کیا جائے گا۔

تیک و نیاس غیرمحرم کی وجہ سے اسکے پوشیدہ اعضاء میں جنسی طوفان اٹھتے سے شخص ہوت اکبر م کا ہوں کو جہنم کی سخص سے دن اللہ رب العزت اللی شرم کا ہوں کو جہنم کی آگ میں دھکا کیں گے۔

ہے دنیا کے اندرزنا کے ذریعہ اسنے اپنے جسم کے اندر سے جوشہوت والا مادہ ہے اسکونکالاتھا اسکی سزاکیا ملے گی کہ ان کی شرم گا ہوں سے جہنم میں اتی بد بودار ہوا نکلے گی کہ دوسر ہے جہنم بھی تنگ آ کران پر تعنتیں کریں گے۔

ہے دنیا میں غیرمحرم کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں قیامت کے دن بالوں کے ذریعہ پکڑ کے انکوجہنم میں لاکا دیا جائے گا۔

کے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ غیرمحرم نے بہتان پر ہاتھ لگائے الی فاحشہ عورت کو جہنم میں بہتانوں کے بل لٹکا یا جائے گا بیصدیث پاک میں ہے غیرمحرم کو کیوں اختیار دیااس جگہ یر۔

ج چنانچہ دنیامیں غیرمحرم کے جسم کی مہک سونگھی تقبیہ کیا ہوگا کہ جہنمی آ دمی کے جسم سے بد ہوآ رہی ہوگی۔

ﷺ غیرمرم کے ساتھ بےلباس ایک جگہ پراکٹھے جمع ہوئے تھے سزالے گیجہنم میں آگ کے تنور میں نظیم داور نگی عورتوں کو اکٹھا کردیا جائے گا۔

کے غیرمحرم کے ساتھ بند جگہوں پرملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں بند مکان میں ایک بند کھائی ہے جسکانام' اثاما"ہے ﴿
بند مکان میں اسکی سرایہ طے گی کہ جہنم میں ایک بند گھائی ہے جسکانام' اثاما کھائڈ رب العزت اسکے اندرا تکوڈال دیں گے۔

کے جب بیاس عمل کے لئے جاتے تھے توخق ہوکر داخل ہوتے تھے اس جگہ پراسکی سزایہ ملے گل کہ جہنم میں جائیں گے حدیث پاک میں ہے سے اس جگہ پراسکی سزایہ کی جہنم میں داخل کیا جائے گا، مایوں طاری ہوگی اس پر۔

کے عام طوپراس گناہ کی ابتدابوسہ سے کی جاتی ہے صدیث پاک میں ہے اللہ تعالی ان پرایے سانپ مسلط کریں گے جوانکوائے ہونؤ سے کا ٹمانٹروع کریں گے ہم جران ہو گئے صدیث پاک پرھتے ہوئے ایساسانپ متعین کریں گے جوائے جم کو ہونٹوں سے کا ٹمانٹروع کریگا۔

ہ دنیا میں بیاوگوں سے جھپ جھپ کریٹمل کیا کرتے تھے ماں باپ
کو پیدہ نہ چلے بیوی کو پید نہ چلے دنیا میں لوگوں سے جھپ جھپ کر گناہ کرتے
تھے اسکی سزاہو گا اللہ تعالی زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھلے
عام رسوا کریں گے، بتایا جائے گایہ زانی ہے سب لوگوں کو بتایا جائے گایہ منادی
کیوں کی جائے گی؟ دنیا میں جھپ کر کرتے تھے ہم ذراسب کے سامنے کھول
دیتے ہیں، ساری مخلوق کے سامنے ہوئے تک کردیں گے۔

ہے دنیا میں لوگوں کو جسٹی بول کرمطمئن کردیتے تھے کسی کو پہتہ چل پا تھا بھائی کو پہتہ چل گیااس نے سمجھانے کی کوشش کی جھوٹ بولانہیں نہیں بیوی کو پہتہ چل گیااس نے کہنے کی کوشش کی کہ ہاں تہہیں ویسے ہی وہم ہوگیا، تو جھوٹ بول کر دنیا میں لوگوں کومطمئن کرنے کوشش کرتا تھا اسکی مزاکیا ہوگی ؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی اسکی زبان پرمہرلگادیں گے اوراسکے اعضاء کو ہیں گے کہم گواہی دو پھراسکے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اسکے گناہ پرگواہی دیں گے اللہ تعالی مخلوق کے سامنے اس کورسوا کریں سارے اسکے گناہ پرگواہی دیں گے اللہ تعالی مخلوق کے سامنے اس کورسوا کریں گے دکھے تہماراجھوٹ ہم نے کیسے کھولاتو دنیا میں تو جھوٹ سے ہم مطمئن کرلیتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل بھیکے گا۔

ہے دنیا کے اندرغیرمحرم کے حسن وجمال کی تعریفیں کرتے تھے یہ گناہ تعریفوں کے بغیر بہیں چلا تعریفیں کہ بغیر بہیں چلا تعریفیں کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہوتو کہتے ہیں کہ مشک کی خوشبوآ رہی ہے، تو چونکہ نا جائز تعریفیں کرتے تھے اسکی سزایہ ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے اور چہنی لوگ لعنتیں کریں گے، وہ حسن وجمال کی تعریفوں کی بجائے سارے جہنی لعنتیں برسائیں گے۔

چنانچہ یہ غیرمحرم کوسلام بھیجا کرتے تھے تخد بھیجا کرتے تھے مدیث پاک میں آتا ہے اسکی سزاہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ان کولعنت کے تخد

آیا کریں گےاللہ تعالی بھی لعنت بھیجیں گے۔

ہ اورایک عجیب بات کہ بیز ناابیاجرم ہے کہ ہر ہرا نگ میں اس کا مزہ
انسان محسوس کرتا ہے لہذااسکی سزایہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایک وادی
میں بچھود کوجع فرما کیں گے اس بندے کواس میں دھکادیدیاجائے گاوہ
بچھواسکے اوپراس طرح جیٹیں گے جیسے شہدکے چھتے پرشہد کی کھیاں ہوتی ہیں
ہر ہر بچھوجسم کے ہر ہرعضو کے اندرڈ نک مارے گاایک ایک انگ نے مزہ پایا
میر ہر بچھوجسم کے ہر ہرعضو کے اندرڈ نک مارے گاایک ایک انگ نے مزہ پایا
میر ایک ایک انگ کوز ہر کے ساتھ در دناک عذا بدیا جائے گا۔

ہ چنانچد دنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کا مرتکب ہوا، اسکے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کا مرتکب ہوا، اسکے جسم پر اختیار پایا اسکا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالی اسکی نیکیوں پر اختیار عطافر مادیں گے ، چنانچہ اسکے شوہر کو کہیں گے تو جتنا خیاہتا ہے اب اسکی نیکیوں میں سے لے لے اور اس دن کوئی نیکیوں کو چھے نہیں رہنے دے گا، لہذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا تو اس کا خاوندا سکے کو چھے نہیں رہنے دے گا، لہذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا ہوں کے بیار محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے شوہر کے گناہوں کا بوجھ اسکے سرکے اوپر لا دویا جائے گا۔

ہلا اورایک سزایہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوئی کے وعدے کے ہم ہمیشہ دوست رہیں گے ساری زندگی نبھا کیں گے، چونکہ وعدے ہمیشہ کی دوئی کے نبھانے کے تبھاس نیت کی وجہ سے انکوجہنم کا ہمیشہ ہمیش کا عذاب دیاجائے گا، سمجھ میں بات آئی کہ کیوں کہا گیا کہ خالدین فیھاہمیشہ رکھیں گےجہنم میں یہ بھی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں ساری زندگی نبھا کیں گے۔ ہمی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں ساری زندگی نبھا کیں گے۔ ہمی اور پھر آخری سزایہ کہ دنیا میں غیر محرم سے ہم کلا می کے مزے لیتے سے اسکی سزایہ ملے گی قیامت کے دن اللہ تعالی زانی کے ساتھ ہم کلای سے انکار فرمادیں گے اللہ فرما کیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں انکار فرمادیں گے اللہ فرما کیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں

کرنا چاہتااس سے بڑاعذاب اور کیا ہوسکتا ہے کہ بندہ ایسا گناہ کرے کہ قیامت کے دن پروردگاراس سے بات ہی کرنا پبندنہ کریں اللہ ویکھئے جیسا گناہ تھا اسکی سزابالکل ویسی ہی لی۔

ہیں تناہ ھا کی سراہا میں ویدی ہی ہی۔ اس پر ہاقیوں کا بھی قیاس کر کیجئے۔

عالم مثال وعالم دنيا

ایک توجسم ہم دیکھتے ہیں میمثال کہلاتا ہے سنے اللہ تعالی ارشادفر ماتے ي ﴿ ومامن دآبة في الارض ولا طائر يطير بجنا حيسم الاامم امثالكم ﴾" زين يرطلخ والاكوئى جويايانبيس اور موايس ارن والايرول ے کوئی ایسایرندہ نہیں گرید کدان میں امتیں ہیں تمہاری مثال ' بعنی انسانوں کوان میں اپنی مثال مل سکتی ہے چو یا یوں میں یا پرندوں میں تو باطنی طور پرایخ عملوں کی وجہ سے اگر نیک عمل ہے توبہ باطنی طور پرانسان ہے اور اگراسکے برے عمل ہیں تو ہی نہ کسی جانور کے ساتھ مثال رکھتا ہے مشابہت رکھتا ہے مثال کے طور پرجس بندے کو باعورت کو بناؤسنگھار کا چیکازیادہ ہوتوعالم مثال میں مور کے ساتھ اسکی تشبیہ ہوتی ہے، بے عمل مالم جو جانیا تو ہو مانیانہ ہوتو عالم مثال میں گدھے کی می اسکی مثال ہوتی ہے، جیسے اس نے بوجھ لا دا مواموتا ہے ایسے ہی گدھے نے بوجھ اٹھایا موا موتا ہے، جوخود پرور موتا ہے اپنے کھانے کی فکر ہروقت اپنی ذات کے گردگھومتا ہے عالم مثال میں اسکی مثال مرغی کے ماندہوتی ہے مرغی میں بھی خود پروری ہوتی ہے، جو کیند پرور ہوگا جس ، کے ول میں دوسروں کے بارے میں نفرت عداوت ، بغض کینہ چھیا ہوا ہوگا یہ آ دمی عالم مثال میں اونٹ کی شکل میں نظر آتا ہے، جس آ دمی کے اندر بے حیائی اور فحاشی ہوگی عالم مثال میں اسکی شکل سور کے ماننڈ نظر آئے گی، چونکہ جانوروں میں سے سور ہی ایک ایبا جانور کہ جب اسکی مادہ پروفت آتا ہے تو کتنے ہی زہوتے ہیں

جواسکے ساتھ جفتی کرتے ہیں اوراسکو پرواہ ہی نہیں ہوتی تو یہ بے حیائی کرنے والابندہ عالم مثال میں سور کے مانند ہوتا ہے، جس انسان کے اندر حرص اور طمع بہت ہوعالم مثال کے اندروہ کتے کے مانندنظرآئے گا، کتے میں طبع بہت ہوتی ہے اگرا تنابرا جانور ہوکہ بچاس کتے اسکے گوشت کو کھا سکتے ہوں مگر بیدوسرے کو قریب بھی نہیں آنے دے گا ،اکیلا کھا نا جا ہے گا شیر شیر کو مارتو دے گاشیر کوکھائے گانہیں، جانورہم جنس کو مارتودیتا ہے کھا تانہیں، سوائے کتے کے كامرے ہوئے كتے كوبھى كھاليتاہ،اياح يص ہوتاہاوردنيادار بھى اى طرح ای لئے جسمیں طمع زیادہ ہوگی ہیہ بندہ عالم مثال میں کتے کی شکل میں نظرآئے گا، جو بندہ دوسروں کوایذ البہنجا تا ہوخواہ مخواہ دوسروں کا دل دکھانا ، دل جلاتا، یہ بندہ عالم مثال میں سانب اور بچھوکی ما نندنظرآئے گا،اورجس بندے کے اندرعیاری ہوآج جس کے لے پیخوبصورت لفظ ہے بڑاا سارٹ سمجھا جاتا ہے توبہ مشراسارے عالم مثال بیں لومڑی کی شکل میں نظراتے ہیں، اور جودوسروں کے عیب چتار ہتا ہوڈھونڈ تار ہتا ہو، عالم مثال میں کھی کی ما نندنظر آئے گا،آپ نے ویکھا بیگندی تھی ہروقت گند ڈھونڈتی ہے،سارے خوبصورت گر کوچھوڑ کر باتھروم میں،ساری خوبصورت اچھی جگہوں کوچھوڑ كرٹريش كين كے اوربيٹھى ہوتى ہے، ابناخوبصورت بندے كاجسم ہوتا ہے اسکوچھوڑ کے جہاں پھوڑ اہوتا ہے وہاں بیٹھتی ہے، جہاں پیپ ہوتی ہے وہاں تبینھتی ہے، تو چونکہ ریبھی ہروقت گندگی کی تلاش میں ہوتی ہے اور عیب جو بھی ہروقت گند کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اسکی صورت مثال مکھی نظر آتی ہے۔

محبوب كارونا

اورای طرح انسان کو قیامت کے دن پھرجہنم کے اندر سزادی جائے گی چنانچے علامہ ذہبیؓ نے الکبائر میں ایک حدیث یکھی ہے کافی تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرۃ اور سیدناعلی کرم اللہ وجہ نبی الطبیعۃ کو طفے کے لئے حاضرہوئے تو کیاد یکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب زارو قطار رو رورہے ہیں ریش مبارک آنسوؤں سے ترہوچکی توجب اسطرح سے دیکھا تو دونوں حیران ہوگئے پوچھا اے اللہ کے محبوب مایہ کہك آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے کیوں آپ رورہے ہیں؟ نبی الطبیعۃ نے فرمایا فاطمہ میں جب معراج برگیا تھا تو جہم میں میں نے پچھ ورتوں کوعذاب ہوتے ہوئے دیکھا مجھے یاد برگیا تھا تو جہم میں میں نے پچھ ورتوں کوعذاب ہوتے ہوئے دیکھا مجھے یاد آپ کی میری امت کی عورتوں کی تو میں انکی وجہ سے رور ہا ہوں تو وہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے محبوب آپ نے کیاد یکھا ان عورتوں کوتو نبی الطبیعۃ نے فرمایا کہ اے فاطمہ!

بے پر دہ عورت کی سزا

میں نے پہلی عورت کود یکھا کہ وہ جہم کے اندرائی بالوں کے ذریعہ سے لئی ہوئی ہے اسکاجہم جل رہا ہے اوراسکاد ماغ ہنڈیا کی طرح اہل رہا ہے اب بتاؤ بھئی بالوں سے اگر کسی نو جوان کو پکڑلے نا تواسکے بھی آ نسوآ جاتے ہیں عورتوں کے بال ویسے بھی ذرا لیے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ معصوم بچ بھی ماں کے بال جینچة تکلیف کی وجہ سے مال کے آنسونکل آتے ہیں تو جب تھینچنے ماں کے بال کھنچة تکلیف کی وجہ سے مال کے آنسونکل آتے ہیں تو جب تھینچنے کی تکلیف اتن ہوتی تواگر پورابدن بالوں پر ہوگا اوراس پر لاکا یا جائے گا تو پھر کیا ہے گا اور پھر جہم کی آگ میں جلے گا آپ نے دیکھا ہوگا ہے وہ ہی منظر نظر آتا ہے اللہ تعالی بھی بالوں کے بل لاکا کیں گے اور نے جے تو وہی منظر نظر آتا ہے اللہ تعالی بھی بالوں کے بل لاکا کیں گے اور نے ہے آگ جلا کے جسم کوروسٹ کریں گے یو چھا اے اللہ کے بی کس لئے یہ مزا ہورہی تھی جلا کے جسم کوروسٹ کریں گے یو چھا اے اللہ کے بی کس لئے یہ مزا ہورہی تھی اور بے بردہ گھوئی تھی نظر مرایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جوا پے بالوں کو کو اتی تھی اور بے بردہ گھوئی تھی نظر مرایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جوا پے بالوں کو کو اتی تھی اور بے بردہ گھوئی تھی نظر کے بی بالوں کو کو اتی تھی۔

## یردے میں کوتا ہی

آج کل نو جوان بچیوں کو دو پٹے بوجھل نظرآتے ہیں پردہ اکلوسز امحسوس ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بالوں کے ذریعہ جہنم میں لؤکائے گا ذراا پنے ہاتھوں سے اپنے بال کھینچ کر بندہ دیکھ لے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے تو جن کو بن سنور کے نکلنے کا شوق ہوتا ہے ان کے ذہن میں شیطان ڈالٹا ہے کیا ہوتا ہے ابھی تو عرتھوڑی ہے چھوٹی سی ہے عطاء اللہ شاہ بخاریؓ نے دیکھا ایک آدی کی جوان العمر لڑکی مگر بے پردہ جاتی تھی انہوں نے اسکو سمجھایا کہ بھائی بچی کوتم پردہ کرا داس نے کہا جی چھوٹی ہے ابھی تو منہ سے دودھ کی بوآتی ہے انہوں نے کہا اجھا بھی دودھ کی دودھ بھٹنے سے پہلے خیال کر لو بھٹ گیا تو کوئی اسکا خریدار نہیں ہے گا ، دودھ بھٹ بھی تو جا تا ہے۔

## پردے کے تین درج

پہلادرجہ: قرآن پاک میں بتایا گیا ﴿وقرن فی بیوتکن ﴾ یہ چہار دیواری کا پردہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے گویا شرعی ضرورت کے بغیر عورت کو گھرسے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا، عورت کی زندگی گھر میں ﴿ وقون فی بیوتکن ﴾ بیٹھی رہوا پنے گھر میں قرار پکڑو، تو عورت گھر میں رہے گی شرعی ضرورت ہوگی تو گھرسے باہرآئے گی، یہ چہارردیواری کا پردہ ہے اورا گر گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر محرم سے کلام کرنا پڑجائے مثلا کوئی بندہ بوچھنے آیا، کوئی طانے آیا، کوئی چیز دینے آیا، تو وہ ضروریات ہیں گھر کی، بیچ کھر میں نہیں تو عورت کیا کر بے تواس کیلئے

دوسرادرجہ: ﴿فاسئلواهِن من وراء حجاب ﴾ تجاب كے بيجھے سے ان سے سوال كريں، اگر ضرورت ہے تو، بے ضرورت گفتگو سے تو و ليے، ى منع كرديا ہاں اگر ضرورت ہے اور كوئى چيز مائلنى بھى ہے تو پردے كے بيجھے سے

ما گو ﴿ ذَالَكَ اطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ جَوُلُ برُانيك ياك بن کہ ہمیں کچھنہیں ہوتااللہ تعالی فرماتے ہیں اوراس وقت کے مخاطب تو صحابہً کرام تھے ،اوراس آیت کی مخاطب نبی الطفیلا کی بیویاں تھیں انکوفر مایا کہ بیہ ا نکے دلوں کے لئے اورانکی یا کیزگی کے لئے بہت احیما ہے۔ تیسرادرجہ: کہ اگر بالفرض باہر تکانار جائے ڈاکٹر کے پاس جا ٹایرا مجوری میں، بیجے کوڈاکٹر کے باس لیجانا پڑایا کوئی الیی شرعی ضرورت پیش آگئی توالیی صورت میں اگرعورت نکے تو شریعت نے اسکو حکم دیا ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ تويه پهراني چادرايخ سينول پرچمرول پردال لے ﴿ولايبدين زينتهن اين زينت كودكماتى نه پرے،اب كھ لوگ كتے ہیں یاعور تیں کہتی ہیں جی چہرے کا کیا پردہ؟ بھی زینت اگر چہرے میں نہیں ہوتی تو کس جگہ یر ہوتی ہے آ ہے بتا ئیں؟ جورشتہ پسند کرتے ہیں وہ چہراد مکھ کر پندکرتے ہیں یاسرد کھ کر پندکرتے ہیں؟اگر چرے سے فرق نہیں بر تا تو چرے پراگرہم سیاہی نگادیں اور اور باقی تصویر بھیج دیں تو پسند کرلو گے؟ فیصلہ توچرے سے ہی ہوتا ہے اورجسم میں سب سے زیادہ زینت ہوتی بھی چرے میں ہی ہے تو جب زینت کو چھیانے کا حکم تو چراچھیانے کو عکم نہیں؟ کہتے ہیں جی چراچھیانے سے کیا ہوتا ہے بردہ تو آئھوں کا ہوتا ہے ہاں بھی بردہ آئکھوں پر بھی پڑجا تاہے، تواسلئے شریعت نے بیچکم دیا کہ عورت اپنی زینت کو چھیائے تا کہ ناہی غیرمحرم دیکھے اور نہاس گناہ کاراستہ ہموار ہو، آج جومرد بد کردار ہیں انکی اس بد کرداری میں عورتوں کی بے بردگی کا بہت زیادہ وخل ہے، بيسن ہوين اسلام كاكمروكوكهاكة تكھيں نيجى ركھوعورت كوكهاكدائي زينت کوچھیاؤ، تاکہ گناہ کاموقع ہی نہ ملے، موقع سے ہی بچالیا آ کھ دیکھتی ہے دل عابتا ہے اور پھرشرم گا واسکی تقدیق کردیتی ہے، اسمیں ایک خاص بات ذہن میں

رکھے کہ کی مرتبة قریبی رشته دارآ جاتے ہیں کزن ہے قریبی رشته دارہے وہ بھی

گھر میں آگئے اب رشتہ داری بھی بحال رکھنی پڑتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان سے کیا پردہ؟ بھئی پردہ ان سے بھی ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے اور پردہ بھی رکھنا ہے، عورت اگر بمجھد ار ہوتو وہ پردے میں رہ کر گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔

ایک باہمت بٹی کا

ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی بڑھنے آئی تواس نے دویثہ ا پنایا ہوا تھا دسوی کا امتحان شایدیاس کر کے آئی تھی اس نے گھر والوں کو تا ماکہ میں غریب گھر کی بچی ہوں، میں نے حضرت کابیان سنامیرے دل میں بات آئی کہ میں دین کاعلم پڑھوں میرے والد کی حیثیت تو اتن بھی نہیں کہ وہ مجھے كتاب خريد كرد بي البته مين ان سے اجازت لے عتى موں كه مين آ گے اسكول يرصنے كى بجائے مدرسہ يرهوں كى گھر والوں نے مجھے بتايا، ہم نے ان ے کہا کہ فوراداخلہ دیدیں انہوں نے کہاجی وہ تویردہ ہی نہیں کرتی ہم نے کہاانشاءاللہ جامعہ میں آئے گی تو پر دہ بھی کرے گی ، کیوں نہیں کرے گی؟ ہم نے اسے داخلہ بھی دیدیااوراہے ایک دودن ذراسمجھایااورایک برقعہ اسکوتحفہ میں بھی دیدیاہد ہے بھی دیدیااب ایک دودن کے اندر بچی کی طبیعت بھی دہن برلگ گئی تھی اوراس نے باقی بچیوں کوبھی دیکھا کہ سب بردیے میں آتی ہیں تواب اس نے برقعہ میں آنا شروع کردیا،اللہ کی شان،الیی ذہین بچی نکلی کہ چارسال جارے پاس بڑھی چارسالوں میں ہرسال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی ر ہی عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی ،الیی فوٹوگرا فک میمری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے ایس بلا کی ذہبی تھی وہ بچی حیران کر دیااس نے خیروہ بڑی تقید نقبہ تھی اس نے دیندار ی بر ہیز گاری کی زندگی اینالی، ذکرواذ کارکرنے لگ گئی، بیعت ہوئی اسکی زندگی دین پربہت لگ گئی ،اب الله تعالی کی شان دیکھیں کہ اس نے جب

برقعہ کرنا شروع کردیا تو مال باپ کوفکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھیے بھیجی تھی مولون بینے کے لئے تو نہیں بھیجی تھی انہوں نے جامعہ میں پیغا م بھیجوایا کہ جی ہم نے اپنی بھی کو پڑھنے کے لئے بھیجا تھا اسلئے تو نہیں بھیجا تھا کہ اسکومولوی بنادیں، خیرہم نے سن لی یہ بات، اب معاملہ چلتار ہااب اس بچی نے الجمدللہ سب غیرمحرموں سے پردہ کرلیا وہ قر بی رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے اب اس پراور تلملائے انہیں دنوں میں اسکی ایک کزن کی شادی تھی تو اسکے والدین نے کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے وہ آئی چھٹی لینے کے لئے تو اہلیہ نے "پوچھا اس سے بھٹی آپ وہاں جارہی ہوتو پھر آپ کے لئے تو مشکل بن جائے گی وہ کہنے گئی جی میں نے دل سے پردہ کرلیا فکرمت کریں، میں شادی بھی اثینہ کروں گی سب کا موں میں حصہ بھی لوں گی اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی اللہ اکبر،

پھرواپی میں آکراس نے ہتایا کہ میں برقعہ میں گئی سات دن اس گھر میں میں برقعہ کی حالت میں رہی ا تارائی نہیں، کہنے گئی میں نے برقعہ ہی میں رہ کر برتن بھی دھوئے کئی کے اگھر میں میر ہے کرن پھرتے تھے کی کوجرائت نہیں تھی بھے سے بات کرنے کی ڈرتے تھے بھے سے اور میں اپنے برقعہ میں اپنے کام بھی کررہی ہوتی، کہنے لگی اس طرح میر ہے کزن جومیر ساتھ بنی ندان پہلے کرتے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کی نہ کی طرح ساتھ بنی ندان پہلے کرتے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کی نہ کی طرح اسکود کھیں سات دن نہ د کھے سکے ہو میری ای کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیری بٹی اسکود کھیں سات دن نہ د کھے سکے ہو میری ای کو کہنے سگے کہ لگتا ہے کہ تیری بٹی وہ اس کام کیا جب میں لڑکوں میں ہوتی تو چرے وہاں وقت گذارامیں نے وہاں کام کیا جب میں لڑکوں میں ہوتی تو چرے سے پردہ ہٹالیتی اور جب میں ادھرادھ ہوتی تو میں اپنے چرے پر پردہ کرکے سے پردہ ہٹالیتی اور جب میں ادھرادھ ہوتی تو میں اپنے چرے پر پردہ کرکے ہے تو دہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کوغیر محرم سے بچاسکتی ہوتو کیسے کوئی کہہ ہوتوں وہ کیسے کوئی کہہ

سكتاب كه جي پرده كرنے سے رشته داريوں ميں فرق پر جاتا ہے،

نتیجہ کیا ہوااس کے والدگری کے موسم میں برف بینچ سے معمولی حیثیت کے آدی سے ،اللہ کی شان اس شادی میں ان کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جولا کھوں پی تھا، اس بی کی کی دینداری اسکواتن پیند آئی واپس جا کراس نے ماں سے بات کی ادھر بی کی تعلیم مکمل ہوئی اگلے دن انہوں نے رشتہ بھیج دیا، کاروں والے سے ،کوٹھیوں والے سے ،اللہ کی نعمتوں والے سے ، ماں باپ نے کہا ہماری بی کے نفسیب کھل گئے ،اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اسکو بہترین گھر بھی عطافر ما دیا ،جوڈرتے سے کہ بیٹی کا کیا ہے گا برادری میں انکی بیٹی کا سب سے عطافر ما دیا ،جوڈرتے سے کہ بیٹی کا کیا ہے گا برادری میں انکی بیٹی کا سب سے کہا تناا چھارشتہ ہوگیا ، کہنے گیا ؟ ہم نے کہا کہ بید دین کی برکت ہے ، اللہ نے اسکے کا اتناا چھارشتہ ہوگیے گیا ؟ ہم نے کہا کہ بید دین کی برکت ہے ، اللہ نے اسکے نفسیب کھول دیے ، تو بھئی جواندرسے دین کواپنا تا ہے ، پھراللہ رب العزت اسکے نفسیب کھول دے ، تو بھئی جواندرسے دین کواپنا تا ہے ، پھراللہ دب العزت اسکے نفسیب کھول دے ، تو بھئی جواندرسے دین کواپنا تا ہے ، پھراللہ دب العزت اسکے نفسیب کھول دے ، تو بھئی جواندرسے دین کواپنا تا ہے ، پھراللہ دب العزت اسکے کے دنیا کے معاملات بھی آسان فرمادیتے ہیں۔

نافرمان عورت كي سزا

دوسری عورت نی النظیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لکی ہوئی ہے اب بتائے کہ زبان کھنچ تو کیا حال ہوتا ہے اور اگر بورا بدن زبان پرہواور زبان پرلاکا دیا جائے پھر کیا ہوگا پوچھا گیا یہ کون عورت تھی، جوشو ہر کے سامنے بدتمیزی کرتی تھی، جواب دیت ہیں نے آگے ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتی شو ہر نے جواب دیت ہیں نے آگے سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتی شو ہر نے کھے کہا آگے سے کھے کہا پھراگرا سنے کوئی اور بات کہہ دی تو آگے سے کوئی اور بات کہہ دی تو آگے سے کوئی رہتی ہے در بات کہددی چپ نہیں ہوتی اسلئے تو کہتے ہیں مرد کا ہاتھ قابو میں میں نہیں رہتی ہوئی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو بیشو ہر کے سامنے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو بیشو ہر کے سامنے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو بیشو ہر کے سامنے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو بیشو ہر کے سامنے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو بیشو ہر کے سامنے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہیں جپ نہیں ہوتی تو بیشو ہر کے سامنے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو بیشو ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہیں تی ہیں آگے سے ٹرٹر ہوتی رہتی ہیں تا ہے کہتیں ہیں آگے ہو کہ کو ٹر بیا کہ کے ٹر بیا کی کھر اسے کر بیا کی کو ٹر ہوتی رہتی ہی ہیں آگے کے ٹرٹر ہوتی رہتی ہیں ہوتی تو بیات کی کو ٹر بیا کی کی کی کو ٹر بیا کی کو ٹر بیا کی کو ٹر بیا کی کو ٹر بی کی کی کی کی کو ٹر بیا کی کو ٹر بیا کی کو ٹر بیا کی کو ٹر بیا کی کی کی کو ٹر بیا کی کر بیا کی کی کو ٹر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کو ٹر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بی

ٹرٹر کرنے والی اسکوزبان کے ذریعہ جہم کے اندر لٹکا دیا جائے گا حجھوٹے آ دمی کی سز ا

جوجھوٹا ہوگا آ دمی ہوگا جوزبان کاغلط استعال کرتا ہوگا ایک اور حدیث پاک میں آیا اللہ اسکی زبان کو بہت لمبا کر دیں گے جب وہ چلے گا تو زبان پیچھے تھسٹ رہی ہوگی اورلوگ اس پرپاؤں رکھ رکھ کرگذررہے ہوئے اسکوجہنم میں پرہزا ملے گی۔

زنا كارغورت كى سزا

چرنی اللیلانے ارشا دفر مایا کہ میں نے تیسری عورت کود یکھا کہ وہ جہنم میں اینے بہتانوں کے بل لکی ہوئی تھی یو چھا گیا کہ بیکون؟ نبی الطبیع نے ارشادفر مایا کہ بیزنا کی مرتکب ہونے والی تھی غیرمحرم کوایے جسم کو ہاتھ لگانے كاموقع ويتي تقى اسكوليتانول كے بل لاكا ديا جائے گا آج كے دور ميں اس اناه کاجوسب سے برازر بعہ ہے وہ سل فون ہے یعنی ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اسكاذر بعدتها پھرايك رماندآ كياكه في وي اسكاذر بعد بن كيا آج وه زماند ہے كه سیل فون اسکا ذریعہ بن گیا ہے، شریفوں کے گھر میں بیجے اور بچیاں اس سیل فون کی وجہ سے ناجائر تعلق میں گرفتا ہوجاتے ہیں ، کیوں کہ ہم سے نوجوان مائل پوچھے رہے ہیں سینے ہیں تو آتے ہیں ،آدی پریشان ہوتا ہوتا بيركوبتاتا با عكيم كوبتاتا ب عكيم كوبتاتا بجسماني علاج كے لئے اور بيركو بتا تا ہےروحانی علاج کے لئے ،ہم نے کم از کم ایک سوبچوں سے انٹرویو کئے بیہ حیااور یا کدامنی کتاب جوانص ہے،اسکوہم نے حقیقت برمنی بنایا ہے ایک سو نیج جوان گناہوں میں ملوث رہے تھے ،الکوہم نے یوچھاکہ بتاؤ بھی وجوبات كياموتي بين؟ با قاعده انثرو يوكيا مختلف ملكون مين بيربات سامنية أكي کہاس وقت اس گناہ کاسب سے برداذر بعدانسان کاسیلفون ہے S.M.S

میسج سیمجتے ہیں خرچہ مجھی کوئی نہیں اور بیڈروم میں لمبل کے اندرے ایس ایم ایس منع ہوئے ہیں ماں باپ کوکیا پہتہ کہ بیٹامیسے سن رہاہے یا بیٹی سن من سن ہے ایک دوسرے کو مج کے وقت جگاتے ہیں وہ اسکو جگار ہاہے وہ اسکو جگار ہی ہے اورسیل فونوں میں بجائے بیل کے اوپر سے وائیبریشن آگئی بیالیک نئ مصیبت کہ اگر کسی کے پاس ہے بھی تو بھی پہتہیں چاتا اسلئے اپنے گھروں میں سیل فون کااستعال کمٹیڈر کھئے، فقط کام کی حد تک ، فقط بزنیس کی حد تک اورآج کل تو مدرسہ میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بیچے کے ہاتھ میں پیل فون ہے، ابھی میں ایک ملک ہے تیاہوں تو دہاں ایک عالم کہنے لگے میں نے ا پئی کلاس کے بچوں کی اچا تک تلاشی لی تو نوجھوٹے بچوں کی جیبوں سے سل فون نکلے،اسلے یہ چھیا ہواد تمن ہے آج بہانے بڑے ہیں ابویس اسکول میں موتی موں تو پھر بتانا پڑتا ہے میں کہاں پر موں ، یہ سب بہانے ہوتے ہیں سب جھوٹ ہے ،مقصد کوئی ااور ہوتا ہے ،لہذا کوئی ضرورت نہیں نے نے موڈل کے فون لے کردیے کی اور ہارے سامنے تواہے کیس بھی آئے کہ جوبد کردارنو جوان ہوتے ہیں وہ خودسل فون لے کراس کی تک پہنچادیے ہیں، ماں باپ کو پیتہ بی نہیں ہوتا کہ کے فون ہے یانہیں حالاں کہ اس کے ہاتھ میں پہنچاہواہوتا ہے، بل بھی کوئی اور یے (اداکرنا) کرر ہاہوتا ہے، ہم نے کہا بھی تم نے ایس حرکت کیوں کی کہنے لگے جی جہاں دل کی بات ہوتی ہوہاں بل کی بات کیا ہوتی ہے؟۔

## سيل فون كاناجائز استعال

دومہینے پہلے آیک ملک کاسفر کر کے میں آیا اس ملک میں ایک باپردہ نجی نے سیل فون کے ذریعہ کسی نوجوان کے ساتھ اتناتعلق بڑھایا کہ خفیہ نکاح - کرلیا تین سال تک ماں باپ کو پتہ نہیں چلا اورلڑ کے لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا اور په پرده دار پکی ہے اور نیکوکارگھرانے کی پکی ہے، جب به واقعات پیش آنے نگی ہے، جب به واقعات پیش آنے نگیس تو پھر سمجھنا چاہے کہ یہ کس قدر خطرنا کے چیز ہے، اسلئے اسکو میں نہیل فون کہتا ہوں یہ فون نہیں بہ خون ہے عز توں کا خون ہے، پکی بات ہے، اسلئے اس کا دشمن ، نجا ہے اور اسکوبس مقصد کے لئے استعال سیجئے، ہمارے تجربہ میں یہ بات آئی کہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات تھی کر رہا تھا، ہم کیارونا روئیں۔

## نا پاک رہنے والی عورت کی سزا

پھرنی القائل نے ارشادفر مایا کہ میں نے ایک عورت کود یکھا کہ اسکے پیر
سینے پر بندھے ہوئے تھے اوراسکے ہاتھ اسکے سرپر بندھے ہوئے تھے پوچھا
گیاا اللہ کے نبی یہ کون تھی نبی القائل نے ارشادفر مایا یہ وہ عورت تھی جو پاک
اورنا پاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی اورعورتوں میں پاکی نا پاکی کا بڑا اسکلہ ہے ،
بچوں کو بھی انہوں نے پالنا ہوتا ہے کھانے بھی انہوں بنا نا ہوتا ہے ناورا گریبی
پاکی اورنا پاکی کا مسکلہ نہ جانے تو پھر کیا ہے گا؟ اسلئے بچیوں کو بالخصوص اس قسم
کے مسائل معلمات کے ذریعہ سے سیھنے کا موقع دینا چاہئے اس لئے فرض
عسلوں میں بھی تا خیر کردیت ہیں ، نمازی بھی قضا کردیتی ہیں۔

چغلخو رعورت کی سزا

نی الظین نے فر مایا میں نے پانچویں عورت کود یکھا کہ اس عورت کا چرا خزیر خزیر کا تھا اور باتی جیم گدھے کا تھا یہ اللہ کے مجبوب فر مار ہے ہیں کہ چرا خزیر کا تھا اور باتی جیم گدھے کا مقاتو نی الظین ہے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کس وجہ ہے؟ تو نبی الظین نے فر مایا اس وجہ ہے کہ اسکے اندر فیبت کی عادت تھی اور دور کی تھی اسکے اندراویر ہے کچھ اور اندر سے کچھ اور مال لئے می سائی باتیں پیتیس کیا ہے کیا ہینچی باتوں ہی پریقین نہیں کرنا چاہئے، یہ نی سائی باتیں پیتیس کیا ہے کیا ہینچی باتوں ہی پریقین نہیں کرنا چاہئے، یہ نی سائی باتیں پیتیس کیا ہے کیا ہینچی

ہیں، خاص طور پریہ جو بعلخوری ہے تابیہ بہت ہی خطرناک بیاری ہے۔ حسد کرنے والی عورت کی سز ا

پھرنی الکیا نے ارشادفر مایا کہ میں نے چھٹی عورت کود کھا کہ اسکی شکل کتے کی تھی اور آگ اسکے منہ میں داخل ہوتی تھی اور یا خانہ کے رہتے ہے باہرنکل جاتی تھی انگارے جارہ مضائل رہے تھے اورشکل اسکی کتے کی مانند کتے کی طرح بھونک رہی تھی ،فرشتے اسکوگرز ماررہ تھے اوروہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی ، پوچھا گیا کہ بیکون تھی تو بتایا گیا یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پراحیان جنلانے والی تھی آخرت کے معاملات تبھی سنور سکتے ہیں جب براحیان جنلانے والی تھی تو تایا گیا۔

#### عجيبخواب

ایک آدمی کاواقعہ کھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑا ناز ونعت سے پالا کہ میری
بیٹی بڑی پیاری ہے خوبصورت ہے ، عقل مند ہے اور اسکو مار ڈن تعلیم دلوائی ، وہ
ہے پردہ پھرتی تھی اللہ کی شان کہ جوانی میں اس بچی کوموت آگئی باپ نے
خواب دیکھا تو خواب میں اپنی اس بچی کا سر بالکل بالوں کے بغیر کھو بڑی ہے
اور اسکے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں اسکے دانت
نظر آرہے تھے اور ہاتھ اور پاؤں زخی ہیں اس حالت میں اسکوخواب میں
فرشتوں نے کہا تو نظے سرپھرتی تھی تجھے اسکی سزاملے گی، چنا نچے میرے سرکو بڑا
مزشتوں نے کہا تو نظے سرپھرتی تھی تھے اسکی سزاملے گی، چنا نچے میرے سرکو بڑا
بنادیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑی درخت کی طرح بنا دیا گیا اور پھرفرشتوں
بنادیا گیا، میرے سرمیں سے ایک ایک بال کوا کھاڑ ااتن مجھے تکلیف ہوئی کہ میں
بنادیا گیا، میرے سرمیں سے ایک ایک بال کوا کھاڑ ااتن مجھے تکلیف ہوئی کہ میں
بنادیا گیا سے ہوئؤں پر لگاتی تھی ، اسکوا تار نے کے لئے جب او پر کے میرے
تو کیا اسے ہوئؤں پر لگاتی تھی ، اسکوا تار نے کے لئے جب او پر کے میرے

ہون کو کھینچاتو میر سے دانتوں تک پورا گوشت اسکے ساتھ کھنچ گیا، پھر نیچکا کھینچا گھردہ کہنے گئے ہاں تیرانسل بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیرے ناخنوں پر بھی کچھ لگا ہوا تھا تو انہوں نے میرے ناخنوں پر جونیل پالش تھی اسکوا تار نے کے لئے جو کھینچاتو میر سے سارے ناخن ہی تھینچ گئے اباجان اب میں اس حالت میں ہوں، آج ہم اگرا پی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گےتو کل ان پیچار یوں کے ساتھ پیتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دین اسلام کی زندگی سکھا ئیں تا کہ ای زندگی میں بچیوں کو دین آخرت کو بناسکیس آج وقت ہے جتنا بھی برداکوئی بی کو اپنی آخرت کو بناسکیس آج وقت ہے جتنا بھی برداکوئی گئناہ ہو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالی اسکے زناکا گناہ اسکے جھوٹ کا گناہ فیست کا گناہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالی سب گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔ اسلام آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیس یا اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیس یا اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیس یا اپنے ہاتھوں سے اسلام آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیس یا بینے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیس یا بین ہوں کو بنالیس یا سے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیس یا بین ہوں کو بنالیس یا ہوں کو بنالیس کو بنالیس کو بنالیس یا ہوں کو بنالیس کی کو بنالیس کو بنالی

اسلے آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیں یا آپنے ہاتھوں سے بگاڑلیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کو سنوار نے کی تو فیق عطا فرمائے بگاڑلیں اللہ رب العلمین و آخر دعو اناعن الحمد لله رب العلمین

## ما ليم

دل مغموم کومسر و رکر دے دل بے نور کو پرنو رکر دے

فروزاں دل میں شمع طور کردے بیا گوشہ نو رہے پر نو رکر دے

مرا ظا ہر سنور جائے الہی مرے باطن کی ظلمت دور کردے

مئے وحدت پلامخور کردے محبت کے نشے میں چور کردے

نه دل ماکل ہومیر اانکی جانب جنہیں تیری عطامغرورکردے

ہمیری گھات میں خودنفس میرا خلافیاس کو ہے مقد در کردے

## ﴿ إِنَّمَا يَخُسْى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾



#### ازافادات

حفرت مولانا پیر ذوالفقارا حمد صاحب دامت برکاتهم ( نقشندی مجددی )

درحالت اعتكاف مجدنورلوساكا (زامبیا) بعد نمازعشا سنع

| صغفبر | كنسساوين                                              | نمبرثنار |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| AYI   | الله کے ڈریےرونے والا                                 |          |
| 179   | د ناوجہنم کی آ گ کا فرق                               | ۲        |
| 179   | جہنم کی آگ ہے خلاصی                                   | ۳        |
| 12.   | افضل کون؟                                             | ~        |
| 141   | سخت طبیعت فرشته                                       | ۵        |
| : 141 | جس ہےا کابرین ڈرتے تھے ۔۔۔۔۔                          | 4        |
| 127   | خوف خدا کتناهو؟                                       |          |
| 128   | ا کابر کا خوف                                         | ٨        |
| 120   | جبرئیل بھی رونے لگے                                   | 9        |
| 120   | لفظ خثيت                                              | 1+       |
| 140   | تصحیح مؤمن کی بہجان                                   | 11       |
| 120   | و رکی وجہ ہے آئیں                                     | IP,      |
| 120   | چېنم اور چشمه                                         | 1944     |
| 124   | رونے اور ڈرنے کا حکم                                  | اما      |
| 122   | رونے کے اقسام                                         | 10       |
| . '4^ | صحابه کاحضور کے فراق میں رونا                         | 14       |
| IAT   | رونے میں صحابہ ﷺ                                      | 14       |
| IAP   | کون کبروتاہے؟                                         | IA       |
| ١٨٣   | کون کتنار دیا ؟                                       | 19       |
| 1/0   | اجرطيم                                                | 10       |
| 110   | کون کبروتاہے؟<br>کون کتنارویا؟<br>اجرعظیم<br>عجیب بات | 11       |
|       |                                                       |          |

# الله الله الله

مارے بڑے عجیب دی رمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے کو مایا کہ تم مجھ سے محبت کر واور کفار سے تم میشنی رکھو، تو اے اللہ ہم نے تری وجہ سے کفر سے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عداوت پیدا کر لی اے اللہ ان دشمنوں کو اور ہمیں جہنم میں اکٹھانہ فرمادینا جب ہم نے آپ کی خاطران سے عداوت کی ہے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور آپ کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھافر مائیں گے کہ ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھافر مائیں۔

﴿ حضرت بيرذ والفقاراحمرصاحب نقشبندى مدظله ﴾

بسم الثدالرحمن الرحيم

الُحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ﴿إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [مَنُ بَكَىٰ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ] شبئحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُو سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُو سَلِّمُ

الله كے ڈرسے رونے والا

رسول الله علیه الله و الله و

بلھل جائے۔

د نیاوجہنم کی آ گ کا فرق

دوزخ کی آگاوردنیا کی آگ میں کچھفرق ہالیک فرق تو یہ کردنیا کی آگ ہرنیک اور بد کوجلاتی ہے، عام دستوری ہے چنانچ حضرت جرجیس القینی الله کی بیغیم رہے آگ ہرنیک اور بد کوجلا یا جضرت موٹی القینی کی زبان انگارہ رکھنے کی وجہ علی محلی محلی کی تعلیم میں معام دستوری ہے ہاں جب الله تعالی جائے ہیں تو نہیں بھی جلاتی جیے میں تا بہتیم القینی کے بارے میں فرمایا ﴿ قلنایانار کونی بر داو سلاماعلی سیدنا ابر بیم القینی کے بارے میں فرمایا ﴿ قلنایانار کونی بر داو سلاماعلی ابر اھیم ﴾ مگری الله رب العزت کی قدرت تھی عام سنت مبارکہ بی ہے کہ آگ جلاتی ہے، نیک آدی کو بھی جلائے گی برے کو بھی جلائے گی بیکن دوزخ کی آگ وہ فقط گنہگاروں کوجلائے گی اور نیکوں کووہ کچھ نقصان نہیں دے گی ، دنیا کی آگ پانی فقط گنہگاروں کوجلائے گی اور نیکوں کووہ کے نقصان نہیں دے گی ، دنیا کی آگ پانی آئسوؤل ہے جب کہ جہنم کی آگ گرام مؤمن کی آگوس کے دیتا ہے، اس لئے سے بچھ جاتی ہے ، مومن کانورایمان جہنم کی آگوس کے نوم ہی مومن جب پلمراط سے گذریں گے، تو جہنم پکارا شھے گی آ اسرع یامومن آ اب مومن جب پلمراط سے گذریں گے، تو جہنم پکارا شھے گی آ اسرع یامومن آ اب مومن جو کہنم کی اور کی اور نیکور نے تو میری آگ کو بھی افرال اللہ کی کور نے تو میری آگ کو بھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو بھی اللہ کی کو بھی اللہ کی کو بھی اللہ کار اللہ کی کور نے تو میری آگ کو بھی اللہ کی کور نے تو میری آگ

## جہنم کی آگ سے خلاصی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جوآ دمی مغرب کے بعدسات مرتبہ پڑھے[اللھم اجرنامن النار] تواللہ رب العزت اس بندے کوجہنم سے خلاصی عطافر مادیتے ہیں، تاہم جہنم کاڈر، اللہ تعالی کاڈر، ہروقت مؤمن کے دل میں ہونا چاہئے۔

## افضل كون؟

عبدالله ابن مبارك برے محدث گذرے ہیں ان سے سی نے یو جھا كه حضرت دوآ دمی ہیں ایک مجاہدتھا جوشہید ہو گیااور دوسرااللہ تعالی ہے ڈرنے والا تو دونوں میں ہے آپ کے نز دیک کونسا افضل ہے تو انہوں نے فر مایا اللہ رب العزت سے ڈرنے والامیرے نزدیک زیادہ فضیلت رکھتاہے اسلئے کہ يروردگارعالم فرماتے بي ﴿ يَاتُيهَا الَّذِينَ آمَنُو اقُو أَنفُسَكُمُ وَاهلِيُكُمُ نَارًا ﴾ ا ایمان دالو! اینے آپ کواورایئے گھر والوں کوجہنم کی آگ سے بچاو، تو جہنم کی آگ سے بچانے کاہمیں تھم عطافر مادیا گیا،اسلئے اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ فَاتَّقُو النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الله تعالى تمهيل وراتا ب اس آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں ایک جگہ فرمایا ﴿فَانُذُرُ تُكُمُ نَارُ اتلظّر ﴾ میں تہمیں بھڑ کی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں اورقر آن مجید میں آيك جَديد عِ ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوُقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِوَمِنُ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ جَهمى جہنم یں ایسے ہو نگے کہان کے او پر بھی آگ کی تہیں ہونگی انکے نیچے بھی آگ كى تبيى موكى ،اى كے اسكو ﴿ فَذِيرِ أَلِلْبَشَرُ ﴾ كما كيا دارنے والى الله تعالى قرآن مجيدين فرمات بي ﴿إِنَّهَالَاحْدَىٰ الْكُبَرُ ﴾ يه بهت بوى ييز ب، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم سے زیادہ کسی خوف ٹاک چیز سے بندول کوئبیں ڈرایااور یہجہم ایس کہ جس دن سے یہ پیدا کی گئ میکا ئیل الليلاا اس دن ہے بھی بھی ہنے ہیں ہیں۔

## سخت طبیعت فرشته

نی الطی معراج پرتشریف لے گئو آپ سب فرشتوں کودیکھا توانہوں نے سلام کیاا سقبال کیااورائے چہرے پرخوشی کے اثرات نظرآئے ایک فرشتہ ایساتھا کہ اس نے سلام تو کیا مگر چہرے کے اوپر بالکل اجنبیت تھی تو نی الطی ایک آئے

خثيت البي

جرئیل القلاب یوجیا جرئیل! برفرشتد نے سلام کیا اور بیل نے اسکے چرے مسلام کیا اور بیل نے اسکے چرے مسلام کیا اور بیل نے اسکے چرے کے مسلام کی اسٹ دیکھی کی اجنبیت ہے؟ ذرا سکرا بہ نظر نہیں آئی! کہنے گھا سے اللہ کے مجوب! یہ جہنم کا داروغد" مالک"نای فرشتہ ہے اسکے چرب پر بھی مسکرا بھے نہیں آئی ایسا سخت طبیعت الله تعالی نے اسکو بنایا ہے۔

## جس سے اکابرین ڈرتے تھے

### خوف خداكتنابو؟

نی الظیلا نے ارشادفر مایالوگوا تمہاری مثال ایس ہے بھیے کوئی شمع جلائے تو پینے اسٹم کی طرف بھا گتے ہیں تم خواہشات کی اتباع کی وجہ سے جہنم کی

طرف بھاگ رہے ہومیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کرمہمیں بیچھے ہٹار ہاہوں ،اللہ تعالى نة قرآن مجيدين فرشتول كوبهي جنم كيآك سة راياب ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي الله مِّنُ دُونِه فَذَالِكَ نَجُزيُهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجُزِكِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ كم فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے گامیں الہ ہوں تو ہم ان فرشتوں کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے،توبہ خوف خدااس حد تک ہونا جا ہے کہ بندے کو گنا ہوں ہے بچادے محبت الہی کی کوئی انتہانہیں خوف خداکی انتہا ہے خوف خدا کی انتہا ہے کہ جس سے بندہ گناہوں سے نے جائے اتناخوف کافی ہے، مگر محبت کی کوئی حد نہیں جتنا بندہ الله رب العزت کی محبت میں بردھ سکتا ہے اتنااسکو بردھنے کی کوشش کرنی جاہے ، تو خوف خدا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے بھی تو اسکی ہے ہے بندہ گناہوں سے کے سکتا ہے،مفسرین نے اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحنٰ میں جہاں این نعتوں کا تذکرہ فرمایا وہاں ارشا دفر مایا ﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتُن ﴾ كه وُرن والي كيلي وجنتي بي اور آ کے فرمادیا ﴿فباَی الآءِ رَبُّكُمَاتُكُذِّبَانِ ﴾ تم این رب كى كون كون ي نعمتوں کو جھٹلا وُ گے، تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا خوف جو بندے کو گنا ہوں ہے بچالے رہی اللہ تعالی کی نعت ہے۔

#### اكابركاخوف

ہمارے اکابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے اٹکی حالت بدل جایا کرتی تھی چنا نچ فضیل بن عیاضؓ کے بیٹے کا نام تھاعلی ، اٹکی تو حالت بیتھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورۃ القارعۃ پڑھ دیتا تھا تو دہ سورت کے درمیان ہی ہے ہوش کر گر جایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں میسورت مکمل سننے کی تو فیق عطافر مادے، قاری پڑھنا شروع کرتا تھا ہے ہوش ہوجاتے تھے، ایسالگنا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہوں،

اولیس قرقیؒ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک گلی میں سے گذر ہے جہاں لو ہار کی بھٹی تھی ، لو ہار کی بھٹی پرنظر پڑی توبیاسی دفت ہے ہوش کر گر گئے لو ہار کی بھٹی کود کھے کرا تاریجنی کی آگ میں لو ہے کو گرم کریں تو لو ہا بگھل جاتا ہے ، جب بندے کوڈ الیس گے جہنم کی آگ میں تو بندے کا کیا حال ہوگا ؟ اسلئے روایت بین آتا ہے جس بندے کوجہنم کا بسب سے تعوز اعذاب موگا اسکوآگ کے دوجوتے بہنائے جائیں گے اور وہ جوتے استے گرم ہو نگے کہ اس بندے کا دماغ ہنڈیا کی طرح اہل رہا ہوگا۔

جبرئیل بھی رونے لگھ

چنانچ ایک مرتبہ جرئیل الطّیعیٰ تشریف لائے اور انہوں نے نی الطّیعٰ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا تو صدیث پاک میں آتا ہے کداس جہنم کے تذکرے کون کر اللّٰہ تعالی کے بحوب اتنار وئے کہ جرئیل الطّیعٰ کو بھی رونا آگیا۔

#### لفظخشيت

ایک لفظ ہے حدیث میں 'خشیة اللّه'' جورویاالله تعالی کی خثیت سے امام راغب اصفہائی المفردات میں لکھتے ہیں [ المحشوع الضراع ] کہ یہ خثوع تفرع کا دوسرانام ہے، آواکٹر مایستعمل فی مایو جدعلی المجوار ح اور یہ استعال ہوتا ہے اکثر جو کچھانسان کے اعضاء پر پایاجاتا ہے، چنانچ امام غزئی نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان آگ جلائے تو دھوال پایاجاتا ہے، چنانچ امام غزئی نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان آگ جلائے تو دھوال نکلناضروری ہے، دھویں سے آگ کی پہچان ہوتی ہے، درخت لگائیں تو پھل اسکی نکلناضروری ہے، دھویں سے آگ کی پہچان ہوتی ہے، درخت لگائیں تو پھل اسکی ہواسکے اعضاء کے دیکھنے سے ہی اسکے دل کے خوف کا اندازہ ہو جاتا ہے ہواسکے اعضاء کے دیکھنے سے ہی اسکے دل کے خوف کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسابندہ بھی تو روتا ہے، بھی تر پتا ہے، بھی الله کے خوف سے کا نیتا ہے اور بھی الله کی یا دیس آہیں بھرتا ہے۔

کیوں دل جلوں کےلب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو ممکن نہیں کہ آگ گئے اور دھواں نہ ہو

تو دل جلوں کی زبان پرتو پھرآ ہیں ہوں گی \_

آ ہیں بھی نگلتی ہیں گر د ل میں لگی ہو ہوآ گ تو موقو ف دھواں ہونہیں سکتا

صحیح مؤمن کی پیجان

چِنانچِة ﴿ آن مجِيدِكَ آيت ﴿ أَلَمُ يَانَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوااَنُ تَخُشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُو اللَّهِ ﴾ اس آيت يس امام رازيٌ فرمات بيل كه ان المؤمن اليكون مؤمنافي الحقيقة الابخشوع القلب، كممون حقيقت مين مومن بوبي نہیں سکتا، جب تک اسکے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جب تک اسکے ول میں خشوع نه مو، چونكه الله رب العزت فرماتے ہيں ﴿ تَقُسَعِرُ مِنْهُ جُلُو دُالَّذِينَ يَخُشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ امامغزالي فرماتے بين كه خشيت كامطلب موتا بعض اوقات اعضاء کے اندرسکون ہوناظمانینت کا ہونااسکوبھی خشیت کہا گہااور کئی مرتبہ بندہ تڑیا ہے، کی مرتبہ بندہ آہیں جرتا ہے اور کی مرتبہ بندہ رویر تاہے ہیہ سب كى سب اس خشوع كى نشانياں ہوتى ہيں، وہ اسكى تفصيل لكھتے ہيں وہ كہتے ہیں اگرنماز میں دیکھا جائے گا تو خشوع کا مطلب طمانینت اعضاءلیا جائے گا جیسے نی النظیلانے ایک آ دمی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگراس بندے کے دل میں خشوع ہوتا تو اسکے اعضا کے اندر تھبراؤ ہوتا، تو نماز میں خشوع کہیں گے کہ اعضاکے اندر جماؤ بھہراؤ ہو، ذکر کی حالت میں بندے کاخشوع کیا کہ اسکے ادیرگر گرانے کی کیفیت طاری ہو،اسکے اویررونے کی کیفیت ہواوروہ اللہ

تعالی کے سامنے ڈرنے کا پننے لگے اس کوخشوع کہتے ہیں۔ ملسک

ڈرکی وجہسے آبیں

ورکی وجہ ہے بھی آ ہیں نکلتی ہیں، محبت کی وجہ ہے بھی آ ہیں نکلتی ہیں اسلئے اللہ تعالی نے سید ناابر ہیم اللی کے بارے میں فرمایا، ﴿ان ابر هیم الاواہ حلیم کی کُر'' میرے ابر ہیم بڑے طیم شخصا ور آ ہیں بھرنے والے شخص' اواہ کہتے ہیں آ ہیں بھرنے والے تخص' اواہ کہتے ہیں المحتضر ع اواہ کہتے ہیں جس کے دل میں خشوع ہوجس کے دل میں خضوع المحتضر ع اواہ کہتے ہیں جس کے دل میں خشوع ہوجس کے دل میں خضوع ہوا ور سے بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بندے کی آ ہ نکلتی ہے تو وہ بھر آ وز سے نکلتی ہے آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے چنا نچا ام بخاری لکھتے ہیں ایک شاعر کا شعر اختمان نظم نا فرن نگری ہے جس سے میں ایک شاعر کا شعر الحذین نے نوان نگری ہے جس سے میں ایک شاعر کا الحذین کے نوان نگری ہے جس سے نہ میں نہیں کہتے ہیں ایک شاعر کا شعر العنی میں ہوتی ہے تو اور کی ہوتی ہے تو ہو کہ الحذین کے نوان نگری ہے جس سے نہ کہتے ہیں ایک شاعر کا شعر کی ان نمون کے تو ہو کہ کا تو ہو کہ کہتے ہیں ایک شاعر کا تو ہو کہتے ہیں ایک شاعر کا تو ہو کہ کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہیں ایک شاعر کا تو ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہیں ایک شاعر کا تو ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہیں ایک شاعر کا تو ہو کہتے ہے کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو ک

یعنی اوٰمٹنی آ واز نکالتی ہے جیسے بندے کی آ ہ ہوتی ہے تو وہ فر ماتے ہیں کہ پیٹم ناک مرد کی طرح آ ہیں بھرتی ہے۔

> خاموش رہ کے دل کا نکلتانہیں غبار اے عندلیب بول دہائی خدا کی ہے

تڑ پنا تلملا نا بجریں رورو کے مرجانا ہے ہے شیوہ عاشقی میں بیمر بینان محبت کا ایک شاعر نے کہا

فرطغم نے کیاصد چاک میرادامن صبط آساں تک گئی آواز میرے نالوں کی

توجب بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں روتا ہے توصاف ظاہر ہے کہ پھر اسکے منہ ہے آئیں نکلتی ہیں اللہ رب العزت کے ڈرمیں وہ کا نپ رہا ہوتا ہے۔ چیشم **اور** چیشمہ

[عين بكت من خشية الله]وه آكه جوالله تعالى ك خثيت كى وجه س

رويري الله تعالى اس آنكه كوجنم يرحرام فرمادية بين عربي مين عين كالفظ آئھوں کیلئے بھی استعال ہوتا ہے (چشم کے لئے )اور عین کالفظ چشمہ کے لئے بھی استعال ہوتا ہے ﴿ عینا فیھاتسمی سلسبیلا ﴾ توچیم کے لئے بھی پیلفظ استعال ہوتا ہے اور چشمہ کے لئے بھی ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے 🖈 ....جس طرح چشمہ پانی کے بغیرے کارہوتا ہے ایسے ہی مؤمن کی چثم آنسو کے بغیر برکار ہوتی ہے۔ ☆ ..... چشمہ کے یانی سے دنیا کاباغ لگتا ہے اور چیم کے یانی (آنسو) ہے آخرت کا ہاغ لگ حاتا ہے۔ 🖈 ..... چشمہ کے پانی کی فصل فانی ہوتی ہے لیکن چثم کے پانی سے جفصل گتی ہےوہ ہمیشہ دائمی ہوا کرتی ہے۔ ان سے خاہر کی نجاست دور ہوتی ہے ادر چیٹم کے یانی ہےانسان کے باطن کی غلاظت دور ہوتی ہے۔ اورچشم کے یانی سے انسان کے باطن کاوضو ہوجا تا ہے۔ 🖈 ..... نیز چشمه کایانی میزان میں نہیں تولا جائے گا مرانسان کی چشم سے نکلا موایانی قیامت کے دن میزان میں بھی تولا جائے گا، بلكه حديث ياك ميں ہے سند كے ساتھ بات كرر ماہوں ميزان ميں ہر چيز كاوزن ہوسكے گا،كيكن مؤمن گنهار كے ندامت سے نكلے ہوئے آنسواتے وزنی ہوں گے کہ میزان میں اسکا حساب بھی کرنامشکل ہوجائے گا۔ رونے اور ڈ رنے کاحکم

چنانچ مدیث ش ہے:[عن عبدالله بن عمر قال قال النبی مَلْنِظُهُ تضرعواوابكوافان السموات والارض والشمش والقمر والنجوم

يبكون من حشية الله]" عبرالله ابن عمرٌ فرمات بن كه ني الطَّلِين ارشادفر مایا ڈرواوررویا کرو کہ زمین وآسان سورج اور جا نداورستارے سب کے سب اللّٰہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں' اسلئے فر مایا اُگرتہمیں حقیقت کا پیتہل جائے کہ مہیں کس کس امتحان سے گذرنا ہے یعنی بل صراط کے اوير ع گذرنا ب فليضحكو اقليلا وليبكو اكثير الله "تم بنوتهوژااور رووزیادہ "اللئے ہمیں جائے کہ ہم اپنی آخرت کے معاملات سوچیں گناہوں كوسوچيں اور پھراللہ تعالی ہے رور وكرمعا فياں مانگيں \_

رونے کے اقسام

علماء نے لکھا ہے کہ رونے کی مختلف اقسام ہیں،سب سے پہلی قتم ﴿ا﴾ .... مصیبت کے اویرروناکی انبان یرکوئی مصیبت آجائے تو فطرة بندہ رویز تاہے ، جیسے طالب علم قبل ہوگیا،روئے گا،ریزلٹ نکاتا ہے تو کتنے لوگوں کوروتے ہوئے دیکھا بھی کوکاروبار میں بڑا نقصان ہوجائے بے اختیار آنسونکل پڑتے ہیں ،تو مصیبت کے او پر رونا بیانسان کی فطرت ہے۔ ﴿٢﴾ ....ایک ہے کسی کے فراق میں رونا کسی کی جدائی میں رونا جیسے نی الطّیف کے سیے سیدنا ابراہیم "فوت ہو گئے تو نی الطّیف انکو جنت البقیع میں دنن فر مارے تھیاس وفت آپ کی مبارک آنکھول سے آنسو بہدرے تھے، ایک صحابی نے دیکھا تو جران ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی آب بھی رور ہے ين ني النفي في العين تدمع و القلب يحزن ول مغموم بآكه روتی ہیں[وانابفراقک یاابراہیم لمحزونون] اے ابرہیم ہم تیری جدائی کے اندر ممکین ہیں ،تو فطرتی چیز ہے ماں باپ فوت ہوں تو اولا درونی ہے اولا دفوت ہوتو ماں باب روتے ہیں،جس ماں کا بچہ فوت ہوجائے اسکورلانے کے لئے مرثیہ خوال کی ضرورت نہیں ہوتی ، وہ د کھاور در دکی وجہ ہے م کی وجہ ہے

خودرور ہی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت بوسف الطبیل کی جدائی میں خضرت لیقوب الطین بھی روئے تھے، فطری محبت ہوتی ہے ،اتناروئے اتناروئے كه ﴿ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيهم ﴾ روروك الكي آتكهيل سفید ہوگئ تھیں، بینائی چلی گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دل تو ہوتا چاہئے کہ بندہ اس غم کو برداشت کر سکے، گریعقوب الطیف کارونا دووجہ سے تھاایک رونااں وجہ سے تھا کہ وہ سجھتے تھے کی میرے بیٹے کواللہ نے جنتی حسن کانمونہ د بالبذاجنتي حسن جدا مونے كى وجه سے وہ رويا كرتے تھے، ﴿ ماهذابشراان هذاالاملك كريسم كاوردوسرالعقوب الطيلااس وجدسروت تهكه بحیین میں میرا بچه جدا ہو گیااسکی صحیح ایمان کی تلقین بھی نہیں کر سکے معلوم نہیں وہ کس حال میں میرابیٹادنیا ہے رخصت ہوااس وجہ سے روتے تھے اس کئے جب خوشخری دیے والے نے آکر بتایا کہ آپ کے میٹے پوسف العیلازندہ میں تو یقب الطیع نے پہلی بات یہ یوچھی کہ تونے الکوس دین پریایاس نے کہا كه ميس في الكودين اسلام يريايا يعقوب الطيف فرماني لله و الآن تمت نعمة ربى] كمير يرب كنعت اب مجه يكمل موكى كمير ابدا بهى سلامت ہاں کادین بھی سلامت ہے، تو فراق میں لوگ روتے ہیں،

## صحابه كاحضور كے فراق میں رونا

محابر کرام نی الطین کفراق میں رویا کرتے تھے چنانچسید نابلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب نی العیلانے یردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں سوجا کہ سلے تویهال محبوب کا دیدار موناتها میں مسجد نبوی میں اذان دیتاتھااب میں اگر محبوب کادیدانہیں کرسکوں گاتو میں برداشت نہیں کرسکوں گاچنانچدانہوں نے ملک شام میں جرت فرمالی، پھراسکے بعدانہوں نے اذان نہیں کبی نبی الليلا ک وفات کے بعد حضرت بلال نے صرف دومرتبداذان دی ایک اذان توجب بیت

مدارسول الله يريجي فلم

المقدس فتح ہوا حضرت عمرٌ کے زمانہ میں ،اس وقت صحابہ کا دل کچل اٹھااور صحابہ کرام نے کہاامیرالمؤمنین آپ بلالؓ ہے کہئے بیاللّٰہ کےمحبوب کےمؤذن تھے آج ذرایادتازہ ہوجائے اور بیت المقدس میں انکی اذان ہوجائے توبلال نے توانکار فرمایا جب امیرالمؤمنین نے علم دیااب انکار کی گنجائش نہیں تھی توایک توانہوں نے قبلۂ اول میں اذان دی نبی الظیلا کی وفات کے بعد پھرایک مرتبہ شام میں رات کوسوئے ہوئے تھے نی الطفی کا دیدار ہوا تو محبوب نے فرمایا کہ بلال کتنی بے وفائی ہے اتناعرصہ گذر گیاتم ہماری ملاقات کے لئے بھی نہیں آتے بس اس خواب کے آتے ہی اٹھ بیٹھے اپنی بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیا کرواور میں اب مدینہ جار ماہول چنانچہ شام سے مدینہ طیبہ کاسفر کیااب جب مدینه طیب میں آئے تو نماز کا وقت بھی تھا صحابہ کرام کی جاہت تھی کہ ہم نبی الطبعالا کے زمانہ کی اذان سنیں، محبوب کی یادتازہ ہوانہوں نے انکارفرما دیاچنانچہ سیدناحسن اورسیدناحسین دونول شنرادول نے اپنی تمناظامری کہ جاراجی جاہتاہے کہ ہے کہ اپنے ناٹاکے دورکی اذان سنیں اب شنرادوں کی خواہش تمناالی تھی کہ اسكاانكاربيس كرسكت تصے چنانچه كہنے لگے اجھاميں اذان ديتا ہوں بلال نے اذان دین شروع کی اب احیا تک جب مدینه میں صحابہ نے بلال کی آوازی جس آواز کووہ دورِ نبی میں سنا کرتے تھے توا نکے دل میں نبی الطینی کی یا دتازہ ہوگئی صحابہ کرام تو مرغ نیم بمل کی طرح رونے لگ گئے ایک آواز بلند ہوئی حدیث یاک کامفہوم کہ دیند کی عورتیں وہ بھی اینے گھرسے جا دریں سر پر کر کے مجد نبوی کی طرف بھا گیں اور اس ونت ایک عجیب کیفیت پیدا موئی که جب عوتیں بھی رور بی تھیں مرد بھی رور ہے تھے ایک چھوٹے نیچ نے جو مال کے کندھے پر بیٹھا تھااس نے بلال اور یکھا تواین ای سے یو چھنے لگاای بلال تواتے عرصہ کے بعدوالی آگئے تم بتاؤ کہ نی الطیعاد کب واپس آئیں گے؟۔

كہتے ہیں كه حضرت بلال جب اشهدان مح

یقدرعلیه فسکت مغشیا علیه حباللنبی عُلَیْ آپ آپ پر قابونه رکھ سکے نی النظی کا محبت میں بے قرار ہو کرنے گرے [و شو قاالیهم و اشتدعند ذالک بکاء اهل المدینه من المهاجرین و الانصار] مہاجرین اور انصار کی دینہ میں اتی آوازیں بلند ہو کی آور تیں خوجت النساء من حمورهن آخی کے ورتیں بھی انی چادریں لے کریردہ کرکے گھرول سے نکل کر مجدمیں اذان سننے کے لئے آگئیں شوقا الی النبی میں ہوتی ہے کہ یہ رونا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو وہی جانتا ہے جس کے دل میں لگی ہوتی ہے کہ نبی النسی کی محبت میں رونا کیا چیز ہوتی ہے، تو ایک رونا۔

﴿ ٢﴾ .....ایک چوقی قتم کارونا ہے گناہوں کویاد کر کے رونا چنانچے صدیث پاک میں آتا ہے توجہ سے سنئے اب یہ عاجزا پنے مضمون کو سمینا چاہتا ہے صدیث پاک میں آیا من تذکر خطایاہ جس نے اپنے گناہوں کویاد کیاوبکی عیناہ اوراسکی آئکھیں رو پڑیں دضی منہ اللہ تو اللّٰدرب العزت اس بندے سے راضی ہوجاتے ہیں۔

﴿۵﴾ ....عشق البی میں رونا محبت البی میں رونا ، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے [من بکی ماشتیاق المولی فلہ جنہ المعاوی] جوانسان اللّٰہ کی یاد میں محبت میں روتا ہے اللّٰہ رب العزت اسکو جنت ماوی عطافر مادیتے ہیں

حضرت موسی ﷺ کولن ترانبی کاجب خطاب ہواتھا کہتے ہیں اس کے بعدزندگی بھرکسی نے ہنتا ہوانہیں دیکھا تھا،سیدہ حفصہ اُم المؤمنین فرماتی ہیں ایک مرتبہ نی کھ میرے یاس آرام فرمارے تصاحیا تک میں نے اینے رخسار برکوئی گرم چیز مجسوس کی جب ہاتھ لگایا تو یانی! میں اٹھ بیٹھی تو کیاد یکھانبی ﷺ رور ہے تھے اور آپ کی میارک آنکھوں کے جوگرم گرم آنسو تھے وہ میرے رخسار یریٹ رے تھے، کہتی ہیں میں نے اٹھتے ہی یو چھااے اللہ کے محبوب آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا هفصه تم سنہیں رہی جمہارا بھائی تبجد میں کیایر هور باہے؟ فرماتی ہیں تب میں نے دھیان دیا عبداللہ ابن عمرمیرے بھائی ساتھ والے کمرے مين تبجديده رب تھ اور تبجديد صفح بوئ اس آيت يريني وكلانهم عن ربھم یومنذلمحجوبون کک سے کافرلوگ اللہ تعالی سے بردے میں رہ جا کیں کے قومجبوب نے بیآیت سی تودل اللہ کی یادیس اتناتر پ اٹھا کہ کچھلوگ ہوں گے ،جن کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا،رونے لگے ،اللہ ہمیں ا پنادیدارعطافر مادے، تو فرماتی ہیں میں نے یو چھا آقا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں میں نے کہا آقا آپ جنت کی یادمیں رورہے ہیں فرمایانہیں میں نے یو جھاجہم کی یادے رورے ہیں فرمانے گئے ہیں میں نے یو چھااے اللہ کے محبوب آخر کیوں رور ہے ہیں؟ نی علیہ نے فرمایا کہ هصد انامشتاق میں الله كامشاق مول اوراس وقت ميرے دل ميں شوق بردھ كيا الله كى ملاقات کا جس نے مجھے رونے پرمجبور کر دیا۔

> ساری چیک دمک توانبیں موتوں سے ہے آ نسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آ ہر ونہیں

 کیاجنت کی یادیس رورہ ہیں؟ اُم حوفا من النار؟ یاآگ کے خوف سے رورہ ہیں فقال لایارب فرمانے گے اے رب ایمانہیں ولکن شوق الی لقائک بلکہ میں آپ کی ملاقات کے شوق میں رور ہا ہوں فاو حی اللہ الیہ اللہ نے انکی طرف وحی نازل فرمائی اے شعیب میری محبت میں رونے کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن میری ملاقات کی بثارت نصیب ہو۔

#### رونے میں صحابہ ﷺ کی حالت

امام غزائی کھتے ہن کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت بعض صحابہ توالیہ تھے کہ جن پر چھر چھری طاری ہوجاتی تھی و منہم من بکی بعض ایسے تھے جو آن پڑھتے ہوئے رو پڑنے تھے و منہم من غشیہ علیہ اور بعض ایسے تھے جو بے ہوش ہوجاتے تھے ومنہم من مات فی غشیہ اور بعض ایسے تھے اس بے ہوش ہوجاتے تھے ومنہم من مات فی غشیہ اور بعض ایسے تھے اس بے ہوشی کے عالم میں انکی روح نکل جایا کرتی تھی۔

چنانچہ نی الظیم ایک مرتبہ تہد پڑھ رہے تھا اور آپ کو پیچھے پہ نہیں تھا ایک صحابی آئے اور انہوں نے پیچھے فاموثی سے نماز شروع کردی عمران ان صحابی کانا م تھا نبی الظیم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا جہم کے بارے میں ان لدینا ان کالاو جحیماو طعاما ذاغصة و عذا باالیما کی وہ صحابی پیچھے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی جہم کی جھکڑیوں کے بارے میں میر یوں کے بارے میں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے،

چنانچدا یک صحابی پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پنچے ﴿ فلنسئلن الذین ارسل الیہم ولنسئلن المرسلین ﴾ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب پھوٹ کررونے گئے، چنانچہ سیدناصدیق اکبر جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ بھی روتے تھے اس لئے جب آخری دنوں میں امام کس کو بنایا جائے اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ ہے۔ شورہ کیا گیا تو انہوں نے ای لئے کہاتھا کہ

ملے ندگی بنت ہے

آپ میرے ابوکوامامت کے لئے نہ کہیں ﴿ان ابابکواذاقام فی مقامک لم یسمع الناس عن البکاء ﴾ کہ جب میرے والد آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے اتنارو کیں گے لوگ انکی تلاوت بھی نہیں س سکیں گے، چنا نچے عبداللہ ابن شدادٌ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے مجدنوی میں نماز پڑھی عرر نے پڑھائی اور میں آخری صفول میں تفافر ماتے ہیں [سمعت نماز پڑھی عرر وانافی آخر الصفوف یقر أانمااشکو بشی و حزنی الی اللہ ] کہ انہوں نے سورہ کوسف کی آیت پڑھی انمااشکو بشی و حزنی الی اللہ آواس وقت پڑھتے پڑھے می اور کے کہ مجھے آخری صف میں کھڑے ان اللہ تواس وقت پڑھتے پڑھے می اور کے کہ مجھے آخری صف میں کھڑے ان کے رونے کی آواز آرہی تھی۔

دوستواکوئی ہم نے بھی بھی ایسی نماز پڑھی کہ جس نماز میں ہم تلاوت کرتے ہوں اللہ کی یاد میں روئے ہوں اسلئے امام شافی نے جب آیت سی دھذایوم لاینطقون و لایؤ ذن لھم فیعتذرون پوامام شافی اس شی دھذایوم لاینطقون و لایؤ ذن لھم فیعتذرون پوامام شافی اس آیت کوئ کر ہے ہوش ہوگئے تھے، علی بن فضیل نے آیت نی دیوم یقوم الناس لوب العلمین پاس آیت کو پڑھ کروہ بھی ہے ہوش ہوگئے ،سیدہ عائشہ صدیقہ آیک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھی رہیں ہو بدالھم من اللہ مالم یکو نویحتسبون پاور پڑھ پڑھ کردوتی رہیں چنانچہ من اللہ مالم یکو نویحتسبون پاور پڑھ کروہ ہے ہوش کر تراوت کی باللہ یا دی او حیناالیک پواس آیت کو پڑھ کروہ ہے ہوش کر تراوت کی باللہ مائی سے نیوس کی تھے۔

نازے گل کونزا کت پہنی میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازونزا کت والے

كون كبروتائع?

آج ہمیں شعرس کررونا آجاتا ہے شاعروں کے اشعارس کررونا آجاتا ہے

اللہ کا قرآن من کر رونانہیں آتا، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جس کے دل میں مخلوق کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا وہ مخلوق کے کلام کوئ کر روئے گا اور جسکے دل میں اللہ اور اسکے رسول کا تعلق غالب ہوگا وہ قرآن کو اور محبوب کے فرمان کوئ کرروئے گا، چنانچے قرآن مجید گوائی وے رہاہے ﴿ واف اسمعو اما انزل الی انرسول تری اعینہ میں تفیض من اللہ مع مماعر فو امن الحق کی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جب وہ سنتے تھے جو نی اللہ پرنازل ہواتوائی آئکھوں سے آنووں کی لڑیاں جاری ہوجوایا کرتی تھیں فتح الباری میں (بخاری شریف کی آنووں کی لڑیاں جاری ہوجایا کرتی تھیں فتح الباری میں (بخاری شریف کی قرآن بڑھاجائے تو قرآن بڑھے ہوئے رونام سخب ہو طوریق تحصیله قرآن بڑھاجائے تو قرآن بڑھے ہوئے رونام سخب ہو طوریق تحصیله اوراس رونے کی کینیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ان یحضو قلبہ الحزن کہ اوراس رونے کی کینیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ان یحضو قلبہ الحزن کہ اعظم المصائب تو پھراس سے بڑی بندے پرکوئی مصیبت نہیں ہو گئی۔ اعظم المصائب تو پھراس سے بڑی بندے پرکوئی مصیبت نہیں ہو گئی۔ اعظم المصائب تو پھراس سے بڑی بندے پرکوئی مصیبت نہیں ہو گئی۔ اعظم المصائب تو پھراس سے بڑی بندے پرکوئی مصیبت نہیں ہو گئی۔

كون كتنارويا؟

.....حضرت آدم عندالله رب العزت كے سامنے اپنى بھول پرتين سوسال تك روتے رہے۔ تك روتے رہے۔

.....حضرت دا وُد الله جاليس سال تک روئے ہمارے ا کابرين اللہ کے خوف سيان سنو کئرتے تھے۔

یں بھری کے بارے میں آتا ہے کہ روتے تھے آنوز مین پرگرنے لگ جاتے تھے اسے آنوز مین پرگرتے تھے کہ اس جگہ پر پانی کی وجہ سے گئے۔ مو گئے۔ آپار تی تھی۔

سدابعہ بھریہ اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات میں روتی رہیں اور اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات کرکے اٹھیں تو آنے والے اور اپنے آنسوز مین پھینگی رہیں جب مناجات کرکے اٹھیں تو آنے والے

بندے نے آگر بوچھا کہ آپ نے اس جگہ پروضوکیا ہے آنسوؤں کا اتنا پائی تھا کہ دیکھنے والے نے اس کووضوکا پائی سمجھا، وہ کہنے لگیں یہ تورو نے کے آنسو ہیں وہ کہنے لگیں یہ تورو نے کے نہیں وہ کہنے لگی بہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ای لئے ایک مرتبہ ان کو کھانے کے لئے بھنا ہوا مرغا پیش کیا تورابعہ بھریدو نے لگ گئیں اس نے کہاا ماائمیں رونے کی بات کیا ہے کہنے لگیں رونے کی بات کیا ہے کہنے لگیں رونے کی بات کیا ہے کہنے لگیں رونے کی بات کیا ہے کہ تو ان لگا گئی ہوں بھر آگ پر بھونا گیا اگر دابعہ کو قیامت کے دن معافی نہ کی تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا، اسلئے علاء نے لکھا ہے کہ جوانسان دنیا میں گنا ہوں پر شرمندہ ہوگا اللہ رب العزیت اسکوقیامت کے دن شرمندہ نہ فر مائیں گے۔ پر خطیم

جوانسان دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت میں روئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہیں فرما کیں گے اسلئے آج کی یہ بروی رات ہے ہمیں چاہئے ایک تو ہم اپنے گناہوں کو یا دکر کے رو کیں معلوم نہیں کسی کیسی خطا کیں کی بیں آج جہنم ہے ہمیں پناہ مانگی ہے اور اللہ تعالی سے معافی طلب کرنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچاد بجئے آج کی اس بابر کت رات میں جہنم کی آگ ہم پر حرام فرماد بجئے اور دوسر سے اللہ رب العزت کی محبت میں کہ اللہ ہم آپ سے آپ ہی کوچا ہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے اسمیس محبت میں کہ اللہ ہم آپ سے آپ ہی کوچا ہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے اسمیس آئی رحمت سے ہمارے تھیں جو بندہ کو جبنے والوں میں کھڑ اگر لیجئے آج اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں جو بندہ کر دیجئے آپ اللہ کی محبت میں کھڑ آئیس کیا جائے گا۔

عجيبات

ہمارے حضرات دوباتیں کیا کرتے تھاور دونوں باتیں برعجیب ہیں ایک

بات توبده و فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے فرمایا کہتم مجھ سے محبت کرواور کفارے تم وشمنی رکھوتواے اللہ ہم نے تیرے لئے کفرے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عدادت پیدا کرلی اے اللہ ان چشمنوں کواور ہمیں جہنم میں اکٹھانہ فرمادینا، جب ہم نے آپ کی خاطران سے عداوت کی ہےان کے طریقوں کو چھوڑ دیااورآپ کے سامنے سرجھکا دیااے اللہ آپ کیے پسند فر ما كيں گے كدان دشمنوں كے ساتھ ہميں جہنم كى آگ ميں اکٹھافر ما كيں! .....اور ہمارے بعض علاء عجیب دعافر ماتے تھے کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک بزرگ بیدعا کررہے تھے دعاانہوں نے بیکی قرآن مجید میں ایک جگہ ے کہ کا فرلوگ قیم کھا کر کہتے تھے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھنے والاعقیدہ غلط ہے اے اللہ کافرقتم کھاکر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعددوبارہ زندہ ہوناغلط ہے اوراے پروردگارہم قتم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعدہم زندہ ہونگے آپ ك حضور يثي مو نكم أنهول في بهي قتم كمائي جم في بهي قتم كمائي ووخلف فتمیں کھانے والوں کوجہنم میں ایک جگہ پراکٹھانہ فر مانا۔ تو واقعی بات ایس ہی ہے تو ہمیں بھی اینے رب سے معافی مانکنی چاہے اے الله! ہم آپ سے این گنا ہوں کی تی معافی ما تکتے ہیں آپ ہمارے گنا ہوں كومعاف فرماد يجئ اورجميں جہنم كى آگ سے بچاليج اسلنے كه مال اسكوم ہے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اسنے بیٹے کے بارے میں کوئی لفظ بھی وہ کسی کی زبان سے برداشت نہیں کر علق اوراگراسکے بیٹے کوکوئی بددعاد یدے توبہ توبہ وہ شیرنی کی طرح پیچھے بر جائے گی ،تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کوبد دعادیے والی ماں میٹے کی بدوعا برداشت نہیں کرسکتی تو پھراللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لئے بددعا کیے برداشت کی؟ صدیث یاک میں آتا ہے جرئیل آئے اورانہوں نے آ کربددعادی بربادہوجائے وہ محص جس نے رمضان کامہینہ پایااورائی مغفرت نه کروائی الله کے محبوب نے اس بدوعایر آمین کہدوی، جس محبوب

کوطا نف کے سفر میں پھر مارے گئے،جن کے علین مبارک خون سے بھر گئے اس وقت فرشتے آئے اور کہتے گئے اے اللہ کے محبوب آب ارشاد فرمائیں ہم یماروں کونگرا کراس قوم کومٹا کر رکھ دیں، محبوب نے اس وقت بددعانه کی فرمايااللهم اهد قومي فانهم لأيعلمون اللهميري قوم كوهدايت ويجح يه میرے مرتبہ کو پہچانتے نہیں، تواللہ کے محبوب نے کلمہ گولوگوں کے لئے اپنے امتوں کے لئے مؤمنوں کے لئے آمین کیے کہددی تواسکا شارمین نے بہ جواب لکھا کہ حقیقت میں رمضان المبارک میں اللہ تعالی بندے کومعاف كرنے يرتلے ہوتے ہيں جہنم سے نكالنے يرتلے ہوتے ہيں جو بندہ سے دل ہے معافی مانگ کرایے آپ کواس موقع بربھی نہ بخشوائے اس نے اللہ کی رحت کی بے قدری کی اس بے قدرے بندے کا ہر باد ہوجانا ہی بہتر ہے ، تو آج كى اس رات ميس مم الله رب العزت سے معافى مانكيس اے الله جہنم كى آگ سے ہمیں بری فر مادیجئے ،میرے دوستوہم عام بندے کی بددعاؤں ہے بھی ڈرتے ہیں ،سوچئے جبرئیل الطفی نے بددعاکی اوراللہ کے محبوب نے أمين كهي ،اب اس سے ڈرنے كى ضرورت بے يانہيں ہے؟ اس سے كيسے ڈریں گے اس سے ڈرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج کی اس رایت میں ہم اللہ تعالی ہے اپنے گناہوں کو بخشوا کر اٹھیں،گھروں میں اسلیلے مانگیں۔ گے تو پیتہ نہیں رب معاف کرینگے یانہیں کرینگے اورا نے لوگ جو یہاں موجود ہیں کوئی تواللہ کامقبول بندہ ہوگاکس کے دل میں تو خوف خداہوگا،کسی کے دل میں تواللہ کی محبت ہوگی کسی کے دل میں تو حیا اور یا کدامنی ہوگی اتنے لوگ جو ہیں سجدے كرتے كرتے جنہوں نے اپنے بال سفيد كر لئے كسى كاتو كوئى سجدہ الله کے یہاں قبول ہوگا،ان لوگوں میں اس بری رات میں جب اللہ ہمیں اکھا میصنے کی توفیق دی تولگتاہے کہ پروردگارکاارادہ خیرکاہے وہ ہمیں بخشاطاً بتائي بمجى تو آج ال معجد مين پنجاد بالهذائ دعائے موقع برہم آج TOPODINIA DEDINATION OF THE PROPERTY OF THE PR

دل میں عہد کر کیں ہم نے اپنے رب کورورو کے منانا ہے، ہمیں کوئی احساس نہ ہوکہ ہمارے گرد کون بیضا ہے کوئ ہیں بیضا ہمیں تواپی پڑی ہوآج ہم اپنے مالک کومنا کر اٹھیں گے، اس وقت تک دعاختم نہیں کریں گے جب تک پرورگارہمیں معاف نہ کردیں ، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے سرے دور نہ کردیں اور ہمیں محبوب کی بددعا ہے بچاؤ نصیب نہ ہوجائے ہمیں اللہ تعالی جہنم سے بری نہ فرمادیں جب اس نیت سے اور جذبہ سے دعا مانگیں گے تو آج کی رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی پروردگا ہم سب کی بخشش فرمائے اور آج کی اس عظیم رات میں اللہ تعالی جخشے بخشائے سب لوگوں کواپنے گھروں میں واپس لوٹا ہے۔

وآخردعوناان الحمدلله رب العلمين

﴿ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا

فيلى كادنيامين فائده

#### ازافادات

حضرت مولانا پیر فروالفقارا حمد صاحب دامت برکاتهم ( نقشبندی مجددی )

ورحالت اعتكاف مجدنورلوساكا (زامبيا) بعدنمازعشا سينيء

| المجاب المحال ا |                                         |                                         |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------|
| مغنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ـــاوين                                 |                                         | s                     | برشار |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | خے ہی                                   | اعمال ہے احوال        | 1     |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | من                                      | روح وجسم كى غذا       | ۲     |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *************************************** | نقيق                                    | سائنس دانوں کی        | . "   |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                       | ےے                                      | رزق رزاق کے           | ~     |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | *******                                 | ومیل مجھلی کی غذا۔    | ۵     |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | *****************                       | تصدايك يقركا          | ۲     |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••••                                   | واقعه                                   | کتے کا ایک عجیب       | 4     |
| 19A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *************************************** | _سز                                     | ایک دانے کا عجیہ      | ٨     |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | اقعه                                    | بھو کے نو جوان کا     | 9     |
| r+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | *************************************** | رزق کام عامله         | 1+    |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••••                                   | ے ب                                     | رزق كاتعلق مقدر       | - 11  |
| r•0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ت كييم بوج                              | رزق کے اندر بر        | 11    |
| r.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | كاواقعه                                 | امام زين العايدين     | 117   |
| r+9 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | ور                                      | احبان كاابك واق       |       |
| rii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | يدفا ئده                                | اعمال صالح كامز       | 10    |
| rii .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | <br>در                                  | بركت كاعجيب وا        |       |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | بامیں برکت                              | ى الطِّيعِ كَى زندگَّ | 12    |
| rivi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         | بركت كامفهوم          | 1/0   |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *******                                 | ھے مزید فائد ہے                         | نیکی کے دنیامیں ج     | Y4    |
| 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         | ایک واقعه             | PI    |
| 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | نے کا واقعہ                             | مرادی بوری ہو۔        | -     |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ·····                                   | اعمال صالحه كي تام    | 71    |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | باگوتا بی                               | استغفار يڑھنے مير     | rr    |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         | ایک عجیب بات          | ro    |
| PPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | وزي كاوا قعه                            | حفنرت احمرنكي لاء     | 74    |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | كاغناك                                  | حضرت عمان عظه         | 12    |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ب                                       | حفرت مجدد كاخوا       | M     |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ل اولا د                                | عمر بن عبدالعزيز      | 19    |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ******                                  |                                         | هرسال عقيقه           | Tre . |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         | ايك نوجوان كاقص       | 1"1   |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | <i>گ</i> اين                            | بری موت ہے حفا        | 1     |

# 

صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطافر ماتے ہیں نبی النظی اللہ نے تہم اٹھا کر یہ بات حدیث پاک میں فرمائی (صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے) اگر اللہ کے مجوب ویسے ہی بات کرتے تھی مگر انہوں نے تتم کھا کرفر مایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کی نہیں آتی اللہ تعالی برکت عطافر مادسے ہیں۔

اللہ تعالی برکت عطافر مادسے ہیں۔

﴿ حضرت بيرذ والفقاراحمرصاحب نقشبندى مدظله ﴾

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمُدللهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفَى امَّابَعُد .....! اَعُودُ ذَبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّم

# اعمال سے احوال بنتے ہیں

انسان کے اعمال پرانسان کے حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اگراعمال ایجھے ہوں تو اللہ تعالی مالات کو اچھا کردیتے ہیں ،اعمال برے ہوں تو اللہ تعالی حالات کو براکردیتے ہیں ،ای لئے فرمایا گیااعمالکم عُمَالکم تہمارے اعمال ہی تہمارے اعمال ہی تہمارے حاکم ہیں، جیئے عمل ہوں گے، آج کا انسان سے چاہتا ہے کہ حالات پہلے ٹھیکہ ہوں عمل میں بعد میں ٹھیک کروں گا، یہ خدائی ترتیب کو النے والی بات ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے گھوڑا آگے ہوتا ہے اور تا نگا چھے ہوتا ہے ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواریں پروردگار ہمارے حالات کو سنوار دیں گے ہوتا ہے ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواریں پروردگار ہمارے حالات کو سنوار کریں گے ہوتا ہے ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواری کروں گا، بینی پہلے حالات ٹھیک کروں بعد میں نہیں قررا ٹھیک ہوجا ہے گا، آجاؤں گا، بینی پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں میں اعمال کو ٹھیک کروں گا، ہم الٹی ترتیب چلنا چا ہتے ہیں، یہیں ہوتا، چنا نے جولوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اللہ تعالی ایکے حالات کو ہوتا، چنا نے جولوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اللہ تعالی ایکے حالات کو

کوبھی درست کردیتاہے، نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہو نگے ہی
نیک اعمال کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اگرہم پریہ بات کھل جائے کہ
نیک آعمال کے دنیا میں کیا فائدے ہیں تو ہم تو نیک اعمال کے پیچھے بھا گنے والے
بن جائیں ہجے بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ والے یہ بڑے وانالوگ ہیں
ایسے داستے کو انہوں نے چنا کہ جس راستے پر کامیا بی ہی کامیا بی ہے
یہ بازی عشق کی بازی ہے

پير با زي حق کی با زي ہے . جو چا ہو لگا د و ڈ ر کيما - گا تا س

گر جیت گئے تو کیا کہنے گر مار گئے تو مات نہیں

کراس راست میں جیت گئے تو پھر توبات ہی کیاہے ہار بھی گئے تو شکست نہیں ہے، کامیانی ہی کامیانی ہے۔

روح وجسم کی غذا کیں

ہے۔۔۔۔۔اعمال صالح کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رزق میں اضافہ فر مادیتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ﴿لاَ کلو امن فوقهم ومن تحت ارجلهم ﴾ اگریدلوگ نیکی اور تقوی کواختیار کریں ہم انکودہ فعتیں کھلائیں جو اوپر سے اتارتے ہیں اوروہ فعتیں عطاکریں جو پاؤں کے بنچے زمین سے نکالتے ہیں۔

انسان دوچیزوں کانام ہے ایک جسم اورایک روح ،جسم مٹی سے بناجسم کی جنتی بھی ضرور یات ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں، یانی مٹی سے نکلتی ہیں ،مکان زمین سے نکلتے ہیں ،لباس بنانے کے لئے فصلیں زمین سے نکلتی ہیں ،مکان بنانے کے لئے جنتی بھی معد نیات ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، توبدن کی جنتی بھی ضروریات ہیں اللہ تعالی نے انکوزمین میں رکھ دیا ہے ،روح عالم امرسے آئی

ہوئی ایک چیز ہے اس روح کی غذا بھی اوپر ہے آ۔ ، والے انوار و تجلیات ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگرتم تقوی اختیار کروگے ہم تمہارے اوپرنور کی بارش برسائیں گے، جوتمہاری روحانی غذا بین گی اور زمین سے تمہارے لئے وہ نعتیں نکالیں گے جوتمہاری جسمانی غذا بن جائے گی ، تم بس بس کروگے ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے۔

اب دیکھوکہ آدم النظامی کے زمانہ میں تھوڑ ہے لیگ تھے بڑھتے گئے بڑھتے گئے آج کھر بوں کی تعداد میں لوگ ہیں، توزمین ش کچھ کم ہوا؟ کوئی کسان کہتا ہے کہ جی اب میری زمین نے فصل اگانی چھوڑ دی، نیج ڈالتا ہے زمین نے فصل نکال دی اور ابھی زمین کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ نکا بھی ہے یا نہیں واہ میر ہمولی آپ نے کتنی برکت زمین میں رکھدی، اربول انسان روزانہ ان نعمتوں کو کھارہے ہیں اور زمین کے اندرے کے خزانول کو بھی پتہ نہیں اسلئے زمین کو بنانے میں دودن لگے تھے اورانسان کے لئے س میں غذا کیں رکھنے میں چاردن لگے تھے وہادک فیھافی اربعۃ ایام اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چاردنوں میں ہم نے تہارے لئے برکتیں رکھیں.

سائنس دانوں کی محقیق

چنانچہ آج سائنس دانوں نے یہ بات کھی کہ اگرہ زمین سے سبزی لیں یا پھل لیں اور باقی زمین سے جونکاتا ہے وہ زمین کوواپس دیدیں تو ہمیں انسان کی بنی ہوئی کھادوں کی پوری عمر ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالی کی شان دیکھئے وہ کہتے ہیں سبزی اور پھل انسان کے لئے ہے اور باقی جو پچھ ہے وہ تو زمین ہی میں رہنا چاہئے، تواگروہ واپس زمین میں ڈال دیا جائے تو آمیس اتن فرٹی لائزر میں ہوتی ہے کہ انسان کو آرٹی فیشل فرٹی لائزر کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تعالی نے دیکھوانسان کے لئے زمین میں کیا پچھر کھدیا ہے۔

# رزقرزاق کے ذے

یدرن کاذمه الله تعالی نے اپنے ذے لے ایا الله تعالی رزق پہنچا کررہے ہیں یہ کی تجی بات ہے ﴿ وَمَامِن دَابِ الله فَی الارض الاعلی الله ورقها ﴾ زمین میں جوبھی کوئی جاندار ہے اسکارزق ہمارے ذمہ ہے الله تعالی رزق پہنچاتے ہیں، سمندر میں مجھلیوں کو، ہوا میں پرندوں کواورز مین پرانسان کو ہرایک کواسکارزق پہنچاہے اچھاانسان تو پھر بھی جمع کرکے رکھتا ہے لیکن پرندے کونسا جمع کرتے ہیں کوئی ہے پرندہ جوابے گھونسلے میں جمع کرکے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا روز الله تو کل فکتے ہیں اور الله تعالی روز انکورزق عطا فرمادہے ہیں۔

یلے رزق نہ بندے کچھونہ درویش جنا تکیا رید اانا رزق ہمیش

کہ درولیش اور پرندے میا پنے پلے رزق نہیں باند ھاکرتے جن کواللہ پر تو کل ہوتا ہے انکورزق ہمیشہ ملا کرتا ہے، روز الله انکوعطافر ماتے ہیں رزق کا معاملہ ایسا ہے بلوں میں چونٹیوں کورزق دیتا ہے پانی کے اندر مجھلیوں کورزق معاملہ ایسا ہے بلوں میں چونٹیوں کورزق دیتا ہے پانی کے اندر مجھلیوں کورزق

# ہیل مجھلی کی غ**ز**ا

عمل ہےزندگی بنتی ہے ۔ ۱۹۲

ہے تو اسکی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ 169.500 اسکاوزن روز انہ بڑھتا ہے اب بتا ہے کہ جس کا فائیو ہنڈ ریڈروز انہ وزن بڑھ رہا ہے اسکی خوراک کتنی ہوگی اوروہ خوراک کیا؟ کہ ہمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتی واہ میرے مولی رزق کا ہندو بست پروردگارنے کردیا ہے۔

نيكى كادنيامين فائده

#### قصهايك يتحركا

ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے وہ اپنی فیلی کے ساتھ بہاڑی علاقہ میں گھو منے پھر نے گئے ، ایک بہاڑ پر گول خوبصورت سا پھر تھا اس پر جب انکی نظر پڑی تو آئی بٹی نے کہا کہ می وہ پھر دیکھو چیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کلر ہے بالکل اس ہے جہ کہا کہ ہم سفر کی یادگار کے طور پر اسکوڈرائنگ روم میں بالکل اس ہوی نے کہا کہ ہم سفر کی یادگار کے طور پر اسکوڈرائنگ روم میں رکھیں گے ، دوسال وہ پھر انکے ڈرائنگ روم میں رہا ایک دن انکی بیوی صفائی رکر ہی تھی ،خود اس نے جو پھر کو اٹھایا تو وہ پھر اسکے ہاتھ سے پھلا اور فرش کر رہی تھی ،خود اس نے جو پھر کو اٹھایا تو وہ پھر اسکے ہاتھ سے پھلا اور فرش کے اوپر گرکے دوٹکڑ ہے ہوگیا ، اس نے دیکھا کہ اسکے اندرایک سوراخ ہے اسمیس سے ایک کیٹر انکل کر زمین پر چل رہا ہے ، جیران ہوئی کہ دوسال سے یہ پھر ہمارے گھر پر رہے ، اے مالک تو کتنا بڑا ہے کہ بند پھر وں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچادیا ہے۔ بہر ان ہوئی کہ دوسال سے یہ پھر ہمارے گھر پر رہے ، اے مالک تو کتنا بڑا ہے کہ بند پھر وں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچادیتا ہے ۔ لہذا یہ جو تھا تھا ہے ۔ کہ رزق جس کا ہواسکول کر رہتا ہے۔

# کتے کا ایک عجیب واقعہ

ایک دفعہ جمیں سفر کرنا تھا، گری کاموسم تھا، میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہددیا کہ بھی صبح ذرا جلدی نکلیں گے، تاکد دھوپ نکلنے سے پہلے بہلے کوئی چار پانچ سمنے کاسفر ہے میکمل کرلیں، لا ہور سے خانیوال جانا تھا، اس نے کہا بہت اچھااب اللہ تعالی کی شان دیکھیں کی صبح قو سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سڑک بنی ہوئی بھی اچھی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں ذرا

تیزی سے طے کررہاتھا ہے عاجز پیچھے بیٹھائسی کتاب کامطالعہ کررہا تھا اچا تک اس ڈرائیورنے زورکی بریک لگائی ،توجیے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ مکراتی ہے السے فرنٹ ير ذرا مكرائى بھى ہميں اسكى آوازى آئى ميں نے اس سے يو جھاكه بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت بس کتا آ گے آ گیا تھا میں نے بچانے کی بردی كوشش كى مرلكتا ہے وہ نيچ آگيا، ميں نے كہا كہ مجھے لكتا ہے رات كوآپ نے نیند ہی نہیں پوری کی آ پکونیندآر ہی ہے میں نے آ پکو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب صبح سفریر نکلناہوتو تورات نیندیوری کرلیا کرو، اچھااییا کریں کہ آ گے آپ كوكوئى ہونل ملے تو ذرار و كنامير ، كو دُرائيوركپ جائے بلاتا ہوں ، تاكه آپكي نیند ٹھیک ہوجائے، خیراس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کردی تمیں یا پنیتیں میل گاڑی چلی اور پنیتیس میل جانے کے بعدا یک ریسٹورینٹ تھا سڑک کے بالكل اويراس نے وہاں جاكرگاڑى روكى ، ميں نے اس سے كہا آپ جائے پئیں، میرے دل میں خیال آیا پیتہ نہیں آ گے کوئی چیز لگی تھی ڈینٹ پڑ گیا ہوگا میں ذرا دیکھوں، تواس عاجزنے یے اتر کرفرنٹ پر آ کردیکھا تو حیران رہ گیا کہآ گے کے بمیر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے، یا اللہ پنیٹیس کلومیٹر ہم نے تیزرفتار سے سفر کیا ایک سوہیں تمیں جالیس پر گاڑی تھی اور کتابوں بیٹھا ہے ،اب میں نے جو کتے کوقریب سے دیکھااس نے بھی دیکھااس نے محسوس کیا کہ گاڑی توبندہ،اب وہ آہتہ ہے نیج اتر اایک میٹر کے فاصلہ پر ہوئل والول نے ہدیوں کا و هر لگایا مواقعااس نے آرام سے بدیاں کھانی شروع كردي، ميس نے كہاالله بس اب بات سجھ ميس آگئ اصل ميں اس كارزق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھا اور کتے کے اندراتی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چند منٹ میں اتنا فا صلہ طے کرتا اللہ نے ہماری گاڑی کواسکی سواری بنادیا اصل میں ہوا ہیہ كه ادهر درائورن بريك لكائى اورادهراس كتے في جمپ لكا يا تو كارى ذراجہاں آہتہ ہوئی وہ بمپرکے اور آ کر پڑااورو ہیں بیٹھ گیا پینیٹس کلومیٹر کاسفراللہ نے کروادیا بغیر ٹکٹ کے ،رزق کامعاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ ہڈیاں تھیں اس کارزق اس نے کھانا تھا اللہ تعالی نے اسکو پہنچادیا۔ ایک وانے کا عجیب سفر

ایک صاحب'' کوئٹ' ( پالتان کا ایک شہر ) میں تھے انکابیٹا تھا کوئی سات آٹھ سال کا اب یہ بیج جھوٹے جوہوتے ہیں بیکوئی نہکوئی الٹی سیدھی حرکت كرتے رہتے ہيں ، مشہور ہے ، ب بكرى ، ب بندر ، ب يجديد تينول كچھ نہ كچھ كرتے ہى رہتے ہيں ،آ رامنہيں ہےانكو، وہ بيٹھا ہوا چنے كھار ہاتھا اور وہ بھى کسے ہاتھ سے اٹھا کراچھالتا اور پھرمنھ سے کیچ کرتا پھراچھالتا کیچ کرتا اللہ تعالی کی شان کہ بے دھیانی میں جواس نے دانہ پھینکا وہ سیدھاناک کے اندر جلا گیا اب اس نے جلدی ہے انگلی لگائی تو اورا ندر کھنس گیا اب وہ ماں کے پاس آیا امی یہ ہوگیاہے، اب ماں مجھ دارتھی وہ کہنے لگی اس نے پہلے ہے اتنا آگے پہنچادیا اگر میں نے کوشش کی تواہانہ ہوکہ بیاوراندر چلاجائے زخم ہوجائے مرجیب الله تعالی کی شان که ای دن انہوں نے لا مورآ نا تھا اینے کسی عریز کی شادی کےسلسلہ میں اورسوا گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھابس ابھی وہ ماں اس ہے آیت کرہی رہی تھی اتنے میں خاوندگھر آیا کہنے لگا مجھے دفتر ہے آتے ہوئے د مرہوگئی جلدی ہے اب سامان اٹھاؤ چونکہ پندرہ منٹ ابریورٹ پر پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور میں فلائٹ مس کرنانہیں جا ہتااور بکنگ ہے،اس کی بیوی نے کہاجی اس کے ساتھ توبیہ ہوگیا ہے،اس نے کہااسکی شرارت کا نتیجہ ہے ،اب یہ گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ برداشت کرے ہم وہاں لا ہور پہنچ جا ئیں گے تو وہاں جا کر ہمارے ایک کزن ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں ان ہے بینکلوالیں گے، بیچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹہ ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کرلے وہاں جا کرنگلوالیں گے، یہ لا ہور پہنچ گئے اس ہے آ گے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھااس نے بیچے کولیا اور اپنے کزن کے گھر جا پہنچا، جب وہاں پر پہنچا تو کزن باتھروم میں نہار ہاتھا اسکی بیوی نے اسکو بٹھایا، ڈرائنگ روم میں اور کہاجی بس جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئیں آئیں ہوں وہ چائے بنانے پاس آئیں ہوں وہ چائے بنانے جلی گئی بیدا نظار میں میٹھ گئے اسنے میں اس بیچے کو چھینک آئی اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ فرش پرگرا، ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک مرغی تھی وہ قریب بھررہی تھی ہی نے دانے کو کھالیا

اب دیکھئے وہ دانداس مرغی کی غذائھی اب وہ ہزار میل سے زیادہ دورکسے پنچے؟
اللہ نے اسکو پہنچانے والا بنادیا واہ ،میرے مالک ،یادرکھیں اگر کسی بہاڑ کے نیچ
کوئی دانہ مواوروہ کسی کارزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کونبیں کھالے گاتب
تک اسکوموت نہیں آسکتی ،اس بارے میں اپنے رب پر یفین پکا کر لیجئے کہ جو
میرے مقدر میں ہے پروردگارنے مجھے پہنچانا ہے ﴿نحن قسمنا بینھم
معیشتھم ﴾ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیرزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت
بہنجادتے ہیں۔

#### بھو کے نوجوان کا واقعہ

ایک مبحد کے عالم نے سئلہ بیان کیا کہ بھی جس کارزق ہواسکو ضرور پہنچ کر رہتا ہے، ایک نو جوان ان پڑھ دیہاتی تھا اس نے کہایار اسکوآ زماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھا تا تو مجھے رزق کیسے پہنچ گا؟ اس نے کھانے بینے سے ہڑتال کرڈالی، مال نے اسکے بریانی بنائی ، بیٹے کھالے کہا میں نے نہیں کھانا ، ماں نے بہت سمجھایا وہ ماری نہیں تھا، اللہ کی شان دو پہر کا وقت ہوگیا ماں منت ساجت کرتی رہی کرتی رہی، جب اس نے دیکھا کہ ماں مجھ پر بہت ہی زیادہ زور ڈال رہی ہے، تو وہاں سے اٹھکر بستی کے قریب کھلی سی جگھی درخت تھے

وہاں جاکر آرام کرنے لگا وہاں جائے درختوں کے درمیان سوگیا،اب ماں یجاری اسکے بیجھے ناشتہ لے کے چلتی رہی وہ بھی وہیں بہنچ گئی میٹے کچھ کھا لے؟ اس نے کہاا می مجھے آپ مجبور نہ کریں میں نے نہیں کھانا، خیرا سکے کاموں میں دىر يهور بى تقى اسكا كھانا و ہيں ركھنديا اور آگئی اب اسكوبھی گرم گرم مہك آر ہى تقى کھانے کی اوراس کا جی بھی جاہ رہاتھا، وہ اٹھکرتھوڑ ادور لیٹ گیاتھوڑ ااور آ گے کہ مجھے کھانے کی خوشبوہی نہ آئے اللہ تعالی کی شان کہ کچھلوگ چور تھے وہ دو پہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی اورلوگ گھروں میں دیک کر بیٹھ جاتے اس وقت وہاں بیٹھ کریلانیگ کرتے تھے،اب جب وہاں پہنچےان میں ہے جوایک نے کھانے کی مہک سوٹکھی تو کہنے لگایار پہتو بڑا مزیدار کھاناہے، وہ اٹھا کر لے آیا، انکا جو بڑا تھا وہ مجھدارتھا، وہ کہنے لگانہیں! مت کھانا، بوسکتا ہے مسى نے اسمیس زہر ملایا ہواور ہمارے لئے ہلاکت ہو،اس نے کہا کون ملاسکتا ہے کنے اگا اجہا جس نے ملایا ہوگاوہ قریب ہی ہوگا کہیں، ذراد یکھواب وہ جوادھر حِلے تو ریاصا حب پڑے ہوئے مل گئے ،انہوں نے انکو پکڑلیا اور کہنے لگے اچھا مکاری کرتا ہے، چل کھا اس کھانے کووہ کہتا کہ محی میں نہیں کھا تا،اب انکو یکا یقین ہوگیا کہ اس نے بی کچھ ملایا ہے، وہ کہنے لگے کہ کھا کہتا ہے میں نہیں کھاتا،اب انہوں نے جوتے اتارے اور اسکے لگانے شروع کردئے خوب جوتے مارے جب کا کے اسکی پٹائی کی تو چوروں کے سردار نے کہا کہ زبردتی اسکے منہ میں ڈالواب ایک نے اس کامنہ کھولا دوسرے نے زبردی لقمہ ڈ الا ، تیسرے نے جوتے لگائے ، جب لقمہ اندر گیا کہنے لگامار نہیں میں تمہیں بتادیتا ہوں ،کہابات کیاہے؟ کہنے اگا جی اصل وجہ تو پیھی اس میں کوئی زہز بیں ہے، بہرحال آپ لوگوں نے جتنا مارلیا اتنا ہی کافی ہے خدا کے واسطے اور کچھ نہ کہوخیرانہوں نے حیورڈ دیااب یہ گھرآ گیاروٹی کھانی شروع کردی جب اگلاجمعہ کادن آیاتو مولانا صاحب نے پھرآ کے اپنامسکہ چھیزامزیدآیتیں

اورحدیثیں بتا کیں یے غور سے سنتار ہاجب جمعہ پڑھ لیا تو اٹھا اور مولا ناصاحب سے آکر ملا کہتا ہے مولا ناصاحب آپ مسکلہ ادھورا بیان نہ کیا کریں، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ آپ نے بچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے ہا سکو پہنچ کے رہتا ہے بیادھورا ہے، پورامسکلہ بیہ ہے کہ جس کا رزق ہوتا ہے اسکو پہنچ کے رہتا ہے اور اگر نہیں لیتا تو جوتے کھا کر لینا پڑتا ہے، واہ میرے مولی! آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں اللہ ربالعزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔

#### رزق كامعامله

یا در کھنا کہ جب بندہ اس رزق کونیکی کے کام میں استعال کرتاہے پھراللہ تعالی اس رزق میں برکت دیدیتے ہیں۔

اس وقت کی بات ہے جب ڈالرآٹھ روپے کا ہوتا تھا اب تو ساٹھ روپے کا ہوتا تھا اب تو ساٹھ روپے کا ہے، ہم لوگ کرا جی میں گزرر ہے تھے کہ ہمیں ایک ریڈھی کے اوپر ایک آ دی دال سوئیاں بیچنے والا ملا، جو میر ہے ساتھی تھے وہ کہنے گئے یہاں سے بچھ لے لیتے ہیں اور جہاں جار ہے ہیں انکے پاس بیٹھ کھا ئیں گے طالب علمی کا زمانے تھا ہم نے کہا بہت اچھالے لو، اس نے پچھ دال سوئیاں لے لیس، میں نے اس آ دی سے پوچھا کہ بھی آپ بیددال سوئیاں بیچتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی گئی کہ جاتی ہیں وہ مجھے کہنے لگا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، بیوہ وقت تھا کہ جب آئینیر کی تخواہ ایک مہینہ کی ایک سو بچاس روپے ہوتی تھی اڑھائی سورو ہے ہوگئی تین کی تخواہ آئی بیز کی بڑھ گئی تین سورو ہے ہوگئی ہم بڑے جران ہوتے تھا تی تخواہ آئی بیز کی بڑھ گئی تین سورو ہے ہوگئی ہم بڑے جران ہوتے تھا تی تخواہ آئی بیز کی تخواہ ایک ہزار سے بو چھا کہنے لگا جی الحمد لللہ روزانہ اس ریڈھی سورو ہے ہوگئی ہزار سے جھے ہزار کی دوز اینے کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب آئی بیز کی تخواہ ایک ہزار سے کم تھی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب آئینیز کی تخواہ ایک ہزار سے کم تھی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب آئینیز کی تخواہ ایک ہزار کی دوز بیجا کہنے کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کہنے کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کہنا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کہنا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھے ہزار کی دوز بیجا کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے در بیدا کی دوز بیکا کی دوز بیکا کی دی دور بیکا کی دی دور بیکا کی دور بیکا ک

تھا،رزق کی تنجیاں اللہ۔ کے ہاتھ میں ہیں۔

ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک خط لکھا کہ حفزت جب سے میں نے نیکی اختیاری، اللہ نے رزق میں بہت برکت ویدی ہے پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا جائے کا کھو کھا ہے، حفزت جائے کے اس کھو کھے میں روزانہ بارہ ہزار رو بیئے کما کراٹھتا ہوں بارہ ہزار ہے تخواہ نہیں ہے کسی اسکول کے نیچرکی ، وہ ان پڑھ بندہ ہے اور روزانہ چائے کے کھو کھے ہارہ ہزار رو یے لے کراٹھتا ہے۔

# رزق کاتعلق مقدر سے ہے

چنانچهایک آ دمی ملا کہنے لگا جی شروع میں میرارز ق بہت ہی تھوڑ اتھا دعا کیں ما نَکْتا تھا کوئی اللہ والے میرے گھر آئے اورانہوں نے دعادیدی اس دعا کا متیجہ نکلا کداللدرب العزت نے میری سیاری چلادی کھنے لگا اگراس وقت میں دیکھنا عاموں کہ میرے میسے کتنے ہیں تو مجھے اپنے اکا ہُ نٹ معلوم کرنے میں ایک مهیندلگ سکتا ہے، اصل میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ! کئی لکھے راجے بی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں نوئری نہیں ملتی و ھکے کھاتے پھرتے ہیں ، چنانچہ ہمارے بھائی جان کا ایک ٹیا گردتھااس نے میٹرک کاامتحان دیا اور پھر چلا گیا کئی سالوں کے بعد آ کران کوملا کہااستاذ جی!السلام علیم، علیم السلام بھی کیا ہوا؟ آپ تو کئی سالوں کے بعد ملے ، کہنے لگا جی بس مجھ پراللّٰہ کا کرم ہوااستاذ جی میں نے میٹرک کاامتحان دیاالحمد للد میں فیل ہوگیا، وہ بڑے جیران کہ یہ کیا کہدر ہاہے؟ کہنے لگا استاذ تی مجھ پراللّٰہ کافضل ہوا میں نے میٹرک کاامتحان دیا اورالحمدللّٰہ میں فیل ہوگیا، پھر کہنے لگاجی میں یہاں ہے فیمل آباد چلا گیاشرم کے مارے ،رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے وہاں جا کر میں نے ایک ریڈھی لگائی اوراسکے اوپر بنیان جرابیں بیجنی شروع کردیں روز کے سوپیاس مل جاتے

تھے، پھرمیرے پاس کچھ بیسے ہوگئے ایک دوکا ندارتھا اسکے دروازے پرمیں نے ایک گز کی جگہ لے لی کہ بجائے سارادن گھومنے پھرنے کے بیٹھ کر کام كرول وه كرائے ير لے كرميں نے وہاں كچھ تو لئے اور چيزيں بيجنی شروع کردیں کہنے لگااللہ نے آئیس بھی برکت دیدی پھرآ ہتہ آ ہتہ میں نے ایک دو کان کرائے برلے لی اسمیس بھی اللہ تعالی نے برکت دیدی کہنے لگا کہ مجھے جارسال گذرے ہیں اور جارسال میں میں فیصل آباد میں تھوک کی کیڑے کی دو دو کا نوں کا مالک بناہوا ہوں ، یعنی ہول بیل کی کیڑے کی دود کا نیں ہیں اور مجھ پر کوئی قرض نہیں ، کہنے لگا استاذ جی اگر میں میٹرک میں یاس ہوجا تا تو کہیں ملازمت پرلگ جا تاشکر ہے میں قبل ہوگیااللہ نے مجھے اس وقت ا تنابز ابزنیس مین بنادیا ہے، تو دوستو پروردگارنے رزق بہنجانا ہے بڑھے لکھے مندد کھتے رہ جاتے ہیںالندان پڑھوں کورزق عطا کردیتا ہے، بھی اسکاتعلق نعقل ہے ہے نہ شکل ہے ہے نہ خاندان ہے ہے اسکاتعلق بندے کی قسمت ہے ہمقدر سے ے ﴿ نحن قسمنابینهم معیشتهم ﴾ اللئے جوبنده ضرورت سے زیاده اسارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اسکا برنیس چھر نیج آتا ہے، ہم نے کتنوں کو اپن زندگی میں ڈویتے دیکھا،اسلئے جب ملناہی ہے تو انسان رزق حلال کیوں نہ

کئی لوگوں کودیکھا چھا کاروبارچل رہا ہے بڑے کاروبارے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں ٹھیک کام تھا پرسکون زندگی تھی عزت تھی سب بچھ تھابڑے کاروبارے شوق میں بینک سے لون لے لیابس ایسی ہے برگی ہوتی ہے جو پہلا ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک کے حوالے بوجا تاہے اسلئے اس حرام سے انسان بہت بچے آپ یوں شمجھیں جیسے دودھ ہوا سکے اندرکوئی بیشا ب کوملاتا ہے؟ بھی نہیں ملاتا ،ایسے ہی کوئی ذراحلال کے بیسوں میں سود کے بیسے میں اس لئے اہل اللہ بیسے ملاتا ہے بیسود کے بیسے ویا خانداور بیشاب کے مانند ہیں اس لئے اہل اللہ

جب کشف کی نظر ہے دیکھتے ہیں انکوسود کی بیساری چیزیں نجاست اور پاخانہ کی طرح نظرآتی ہیں تھوڑے پر راضی ہوجائے صبر کر لیجئے اللہ تعالی اس میں برکت دس کے ، مگراس سود کے چکر میں مت بڑیئے۔

سود کے بارے میں وعبیر

قرآن مجیدیں ہے جوبندہ سودکا کام کرے گا ﴿فأذنو ابحرب من اللّٰه ورسوله ﴾ الله تعالى اسكے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہوجائے''اب جب الله تعالى اورا سكے رسول ہے جنگ كرے گا تو نتيجہ پھر كما فكلے گا؟ اسليّے اگر بملے اییا کام کر چکے تو تو بہر کے اللہ ہے معافی مانگ لیں ، توبہ سے اللہ تعالی معاف كردية بين اورآئندہ كے لئے نيت كرليں كه ہم نے اس مصيبت سے جان چیرانی ہے اللہ تعالی مد دفر مادیں گے، اپنی اولا دل کوبھی نصیحت کرجانا کہ بٹالبھی سود کے چکر میں مت بھنسنا،اللّٰہ رب العزت مہر باتی فرماد ہے ہیں حلال جاینے والوں کواللہ تعالی حلال ہی عطافر مادیتے ہیں۔



#### رزق کے اندر برکت کیسے ہو؟

#### (۱)....معاملات میں صداقت

اصول تویہ کہ جوآ دمی نیکی دیانت سچائی کے ساتھ اپنا کار وبار کر ہے ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے، دلیل اس کی خدیجہ الکبریؓ نے نبی النظیٰ کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی النظیٰ کا اسکوجا کر بیچاصد اقت، دیانت ،امانت، فراست ان چیزوں کو استعال کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس مال میں منا فعہ عام معمول سے دوگنا ہوا، جس پرخد بجۃ الکبری معجران ہوئیں کہ بھی اتنازیادہ منا فعہ تو ہوتا ہی نہیں دوگنا ہوا، جس پرخد بجۃ الکبری معجران ہوئیں کہ بھی اتنازیادہ منا فعہ تو ہوتا ہی نہیں کما، عالی پرایا تھا امانت اپنی تھی دیا نے پرائے مال پراپی صفات کو استعال کیا، مال پرایا تھا امانت اپنی تھی دیا نہیں دوگنا منا فعہ دیدیا اے بند ب ان صفات کو اپنی صفات کو اپنی ستعال کرے گا تو اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرما ئیں گا اسلیے دی میں نو حصہ رزق اللہ نے تجارت میں رکھا اور ایک حصہ رزق باتی نوکریوں اسلیے دی میں نو حصہ رزق اللہ نے تجارت میں رکھا اور ایک حصہ رزق باتی نوکریوں میں ،اور یہ تجارت انبیاء النظیمی کا کام ہے، اس لئے دیا نت دارتا جرقیا مت کے دن انبیاء،صدیقین کے ساتھ کھڑ اکیا جائے گا، حالا نکہ تجارت کرتا ہوگا۔

#### (۲)....استغفار

اگرانسان کورزق کی پریشانی ہے تواس کے لئے کثرت سے استغفار کرے چونکہ کی دوست پریشان ہوتے ہیں برکت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بجائے الگ الگ بتانے کے کیوں نہ سب دوستوں کوہی بتادیں، سب کوفائدہ ہوجائے گا بلکہ یہ اور آ گے کسی کو بتا کیں گے اللہ کی مخلوق کافائدہ ہوجائے

r+4

گا، تورزق کی پریشانی دورکرنے کے لئے پہلائمل انسان کثرت سے استغفار کرے، [اَسُتغفورُ اللّه وَبِی مِن کُلّ ذَنْبِ وَّاتُوبُ اِلَیٰه] اگر یہ پورا پڑھے تو بہت اچھاورنہ کم از کم اَسُتغفورُ اللّه ، اَسُتغفورُ اللّه یہ یوضرورہی پڑھتا رہے، دیکھودلیل قرآن پاک سے ﴿ استغفرواربکم انه کان غفارا ﴾ نوح ہے نے کیا کہا تھاسب کے سامنے؟ استغفار کرووہ تمہارے گنا ہوں کو بخشنے والا ہے ﴿ یوسل السماء علیکم مدرادا ﴾ بارشیں برسائیگا ﴿ ویمدد کم باموال ﴾ مال سے تمہاری مدد کرے گا تو استغفار سے اللہ تعالی بندے کی مال سے مدفر مادیتے ہیں، چر بندوں کی مدنہیں ماگئی پڑتی، چر بندوں کے پروردگار کی مدار تی ہے، اور جب اللہ تعالی کی بندے کی مدد کرکر تے ہیں پھراسکی شقی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ کنارے کی مدد کرکر تے ہیں پھراسکی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ کنارے کا گویا کرتے ہیں۔

#### (۳)....صدقه

جتنی حیثیت ہواللہ تعالی کے رائے میں صدقہ کرے مثلا کچھالوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں یہ کہاں لکھا کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے، آپ اگر روز کاروپیہ بھی صدقہ کریں گے توصدقہ کرنے والوں والوں میں شامل ہوجا کیں گے، تو بھی کریں گے، تو بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل ہوجا کیں گے، تو مقدار کونہ دیکھیں اپنی حیثیت کودیکھیں اور حیثیت کے حساب ہے آپ اگر اللہ کے راستہ میں پچھنکالیں گے قواس صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطافر مادیں گے، نبی الطبیح نے قتم ما گھا کریہ بات صدیث پاک میں فرمائی (صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے) اگر اللہ کے محبوب و سے ہی بات کردیے اس صادق وامین کی یہ بات بچی تھی مگر انہوں نے فتم کھا کرفر مایا کہ صدقہ کرنے ہے آدی کے رزق کے اندر کی نہیں آتی اللہ تعالی برکت عطافر مادیتے ہیں۔

#### (۴).....کمزوروں کی مدد

کمزوروں کےاویراحیان کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے کوئی معذور ہے بیوہ ہے، میتم ہے ممکین ہے جھپ کراسکی مدد کرنا پیتہ ہی نہ چلے ،صحابہ کرام کے اندریہ بڑی صفات تھی کہوہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پیۃ بھی نہیں چلنے دیتے تھے چنانچے سیدناعمرا کی مرتبہ آئے اور انہوں نے آگرد یکھا کہ حفزت ابوبكرصد این فی فی این کام والی جگه برایك رجسر ركها مواب اوراس براكها ب كەفلال بندەمعندور ہے حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اوراسكي خدمت كون کرے گا ،آ گے اسکانا م بھی لکھا ہوا ہے سارار جسٹر دیکھا ،ایک جگہ لکھا تھا کہ بیہ بوہ ہے بوڑھی ہے اسکے گھر میں جھاڑودینا ہے اور یانی بھرنا ہے مگرآ کے اسکے خدمت کرنے والے خانہ میں کوئی نام نہیں تھا،عمر نے رجٹر دیکھاانہوں نے نیت کر لی اچھا بھئی اسکی خدمت میں کروں گا، چنانچہ اگلے دن فجر کے بعدا سکے گھر ا کہنچ دروازے پردستک دی اماں میں خدمت کے لئے آباہوں انہوں نے کہا <sup>ج</sup>ی خدمت کرنے والاتو آیاتھاوہ خدمت کرکے چلا گیا، اچھا چلومیں کل فجرے یملے آ جاؤں گا، اگلے دن عمر متہدیر صفے کے بعد فجر سے پہلے ہی اسکے درواز ہے يرينيچ كه ميں اسكى خدمت كروں گا، جھاڑ و دونگااس كايانى مجروں گا دستك دى ،تو بڑھیانے کہا کہ جی وہ تو کوئی آیا تھایانی بھی بھر گیا جھاڑ وبھی دیے گیا،وہ بھی عمرا بن خطاب تھے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں ،اگلے دن عشاء پڑھ کروہ راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا ، جب رات گہری ہوگئ تھی اس وقت اچا تک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہتہ آہتہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جارہاہے، عرُّكُمْ ن موكَّ كُمْ لُكُ من انت؟ توكون ع؟ جب يوجهاتو آكَ جواب میں امیرالمؤمین سیدناصدیق اکبری آوازآئی که میں ابوبکر ہوں 74

نیکی کا دنیامیں فائدہ

حفرت عمر انے پوچھا امیر المؤمنین آپ کہاں جارہ ہو؟ فر مایا میں اس بڑھیا کی خدمت کے لئے جا رہا ہوں اور میں نے اپنا نام رجٹر میں لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اسلے تہیں خانہ خالی نظر آیا ور نہ اسکایا نی تو میں رات کو آکر کھر دیتا ہوں مانہوں دیکھا کہ امیر المؤمنین کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہیں تو عمر نے پوچھا امیر المؤمنین رات میں آپ نظے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا ہاں میں جو تا اسلے نہیں بہتا تا کہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آجائے میں رات کو نظے پاؤں چل کر اس بڑھیا کا پائی گھر دیتا ہوں، اسکے گھر میں جھاڑ و دیدیتا ہوں، وہ یوں چھپ کر کام کرتے تھے ہم بھر دیتا ہوں، اسکے گھر میں تھاڑ و دیدیتا ہوں، وہ یوں چھپ کر کام کرتے تھے ہم بھی جھپ کر کرتے ہیں، لیکن نیکن نیکن نیکن نیکن نیکن ہیں ہاتھ کو پیتے نہیں چلنے دیتے ایسے چھپ کر ان میں ہاتھ کہ بھی حقیا کرتے ہیں ہاتھ کو پیتے نہیں چلنے دیتے ایسے چھپ کر گویتے نہیں چاتا تھا۔

گویتے نہیں چاتا تھا۔

گویتے نہیں چاتا تھا۔

#### امام زين العابدينُ كاواقعه

 بعد پنة چلاتو جو خدمت ہے وہ الله تعالی کو بردی محبوب ہے۔

#### احسان كاابك واقعه

چنانچہ ہار نقشبند سلسلہ کے بزرگ حفرت خواجہ بہاؤالدین بخاری انکے بارے میں لکھاہ کہ ایک مرتبہ جارہ تھے تو انہوں نے قبرستان میں ایک رخمی کے کود یکھا انکے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتاہ اور زخمی ہے، انکے پاس بوا اثر ہوا کہ یہ کتاہ اور زخمی ہے، انکے پاس بو یکھے پیسہ تھا انہوں نے اسکی مرہم پی پر لگادیا، وہ روزانہ جوکار فربار کرتے تھے یعنی مزدوری وغیرہ اس میں ہے کچھ کھر دالوں کودیتے اور جو بختا اسکی روئی لے کراس کے کوڈال آتے، جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، چنددن اس کتے کووہ کھانا دیتے رہے اور اسکے زخم پہم مرہم لگاتے رہے، جتی کہ اس کتے کا زخم ٹھیک ہوگیا اور وہ صحت مند ہوگیا، جب وہ صحت مند ہوگراس جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو اللہ نے ایک رات ان کومعرفت کا نورعطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تفصیلات عطافر ما نمیں، تو یہ آئی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ نقشبندیہ کی تفصیلات عطافر ما نمیں، تو یہ آئی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ نقشبند یہ کی تفدمت کرنے پراللہ نے انکوا پنی معرفت کا نورعطا فرما دیا تو اگر ہم کمی انسان کی خدمت کریں گے تو اس پراللہ کی کیا پچھرضا ملے گ۔

تورزق میں برکت کا ایک سب استغفار کرنا دومراصد قہ کرنا تیسرا کمزوروں تورزق میں برکت کا ایک سب استغفار کرنا دومراصد قہ کرنا تیسرا کمزوروں

تورزق میں برنت کا یک سب استعفار کرنا دوسرا' پراحسان کرنا ہے چوتھامعاملات میں صدافت۔

# (۵)....تقوى اختيار كرنا

تقوی اختیار کرنے پر بھی اللہ تعالی بندے کے رزق میں برکت عطا کردیتے میں ،تقوی اور پر بیز گاری پر اللہ رب العزت مہر بانی فرمادیتے ہیں۔

#### (٢)..... جرت كرنا

يه می دزق کے برجے کا سب ہے، مدیث پاک میں آتا ہے چنانچا گرایک

بندے کا کام ایک جگہ نہیں چل رہاتو وہ اپنی جگہ بدل کر کسی اور جگہ جا کر کام شروع کردے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی وہاں رزق کھولدیں۔ (2) ..... بار بار جج کرنا

اورایک آخری بات جوحدیث یاک میں کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بندے كارزق برصے كاايك سبب ب،ايك آدى آتا تھاكدا الله كے نى التيك میرے رزق میں تنگی ہے نبی الطیلا فرماتے اچھا فج کرآؤایک اور بات بھی بتاتے تھے کیکن وہ آپ کونہیں بتانی اسکے لئے جوان بھی تیار ہوجا کیں گے اور بوڑھے بھی تیارہوجا ئیں گے،تواگریہ چنداعمال اپنائے جائیں توان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے کچھ لوگوں کواللہ تعالی دیتاہے تووہ کش ت سے فج اور عمرہ کرتے ہیں بیاچھی عادت ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں ہرسال حج کرتے ہیں کسی کوکروادیں کسی برخرچ کردیں ،تو بھی دیکھوجیسے سیلفون ساراد ن چلتار ہتا ہے ،تواسکی بیٹری ڈاؤن ہوجاتی ہے تو پھراسکو چار جر کے ساتھ لگا ناپڑتا ہے بالکل ای طرح ہم جب ساراسال دین کاکام کرتے ہیں کاروبارکرتے ہیں تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہوجاتی ہے اوراس کا چارجراللہ نے اپنا گھرینایا ہواہے ،اس لئے جن لوگوں کواللہ دے اگروہ ہرسال اس نیت سے حج یاعمرہ کریں ہم وہاں جا نتیں گےاور بیٹری جارج کرواکرآئیں گےاور پھردین کا کام کریں گےتو ہرسال فج اورعمرہ کرناائکے لئے برکتوں کا سب بن جائے گا۔

کپڑامیلا ہوتو پھرواشنگ مشین میں جاتا ہے یانہیں جاتا ؟ واشنگ مشین میں میلے کپڑامیلا ہوتو پھرواشنگ مشین میں میلے ہوتو ایک دفعہ ڈالتے ہیں میلے ہوتو ایک دفعہ ڈالتے ہیں روز میلا ہوتو روز ڈالتے ہیں اللہ تعالی کی شان ، بیت اللہ شریف کے گردسات چکرلگاتے ہیں (طواف) کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جوآ دمی اپنے میلے دلوں کے چکرلگاتے ہیں (طواف) کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جوآ دمی اپنے میلے دلوں کے

ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے وہ دلول کے دھونے کی واشک مثین ہے اللہ سات طواف کے چکر لگوا کر دھوکر بندے کو نکال دیتا ہے لہذا اسکی دعائیں کرنی چاہئیں اللہ دب العزت سے مانگنا چاہئے اور ویسے بھی جن کواللہ دے وہ ہر سال حج کریں کیوں؟ اسلئے کہ اب حالات ایسے ہیں کیا پیتہ کونسا حج ایسا ہوجس میں اللہ کے مقبول بندے ظاہر ہوجائیں تواس نیت سے حج کرے گا تواور دوگنا تواس مل جائے گا۔

# اعمال صالح كامزيد فائده

ائبال صالح کاایک فائدہ کہ اللہ تعالی برکتیں عطافر مادیے ہیں صرف رزق میں نہیں ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت، عربی برکت، وقت میں برکت، عمل میں ہر چیز میں برکت، اولا دمیں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، مرچیز میں اللہ تعالی برکتیں عطافر مادیے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا ﴿ولو ان اهل القوی آمنو او اتقوٰ ا﴾ قرآن عظیم الثان، دیھواللہ کا کلام اللہ تعالی فرماتے ہیں اگریہ ہی والے ایمان لاتے اور تقوی کوا ختیار کرتے ﴿لفت حناعلیه میں اگریہ ہی والے ایمان لاتے اور تقوی کوا ختیار کرتے ﴿لفت حناعلیه میں اگریہ ہی والے ایمان لاتے اور تقوی کوا ختیار کرتے ﴿لفت حناعلیه میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے آپ نے دیکھا کچھوگوں کووہ کہتے ہیں یار سارادن میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے آپ نے دیکھا کچھوگوں کووہ کہتے ہیں یار سارادن میں نیادہ کام سمیٹ لیتا ہے آپ نے دیکھا کچھوگوں کووہ کہتے ہیں یار سارادن کام بھر جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہوتی، اور جن کواللہ تعالی مہر بانی کرکے برکت وید یتا ہے تھوڑے وقت میں اللہ تعالی انکے زیادہ کاموں کوسمیٹ ویتا ہے۔

#### بركت كاعجيب واقعه

ایک بزرگ تھےوہ کتاب لکھتے تھے جب فوت ہوئے توان کی کتابوں کے جو

نى العَلَيْ كَى زندگى ميں بركت

نی ایس کی زندگی میں برکت و یکھئے، دس سال کا تھوڑ اساعرصہ تھاجس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری و نیا میں پھیلا نے کی تو فیق عطافر مادی تھی نکی سے حافظہ میں برکت قوت یاد داشت میں برکت آ جاتی ہے، آج کل اکثر نو جوانوں کو دیکھا کہتے ہیں جی میں بات بھول جاتا ہوں، عور تیں بھی اسکا شکوہ کرتی ہیں مرد بھی اسکا شکوہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی دجہ سے یا دواشت کم ہوجاتی ہے، اللہ تعالی نے ہوجاتی ہے، اللہ تعالی نے ہمارے اکا برکووہ برکت دی تھی کہ ان کی یا دواشت المنقش کالحجو کی ماند بن گئی تھی، پھر پر کیکر ہوتی ہے جسے ایس بن گئی تھی۔

تقوی کی بناپر ذہانت میں برکت واقعہ....(۱)

ابو ہریرہ کے جب اسلام قبول کیا تو بڑھا ہے کی عمرتھی اوردوڈ ھائی سال ہی اکمونی مطبعہ کی صحبت نصیب ہوئی تھی ، خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے تو اسکے بعد تھوڑی زندگی تھی ، شروع شروع میں باتیں بھول جاتے تھے کہتے ہیں

میں نے نی عید سے عرض کیا کہ اللہ کے نی میلیکہ میں باتیں بھول جاتا ہوں ے محبوب نے فر مایا ابو ہر رہ میا در پھیلاؤ کہتے ہیں میں نے جا در پھیلائی اللدك في في ايس جيساس ميس كوئي چيز وال رب مول ايساشاره كيااور فر ما السكول الوميس في محمر على بانده كرايين اوير ل في اسكے بعد الله في ایی قوت یا د داشت دی که میں بھولتا ہی نہیں تھا، چنانچے صحابہ کرام میں سب ہے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی ،عبدالملک بن مروان کوایک مرتبہ شک ہوا کہ بھئی اتنی حدیثیں ۔ اِن کرتے ہیں تو یہروایت باللفظ بیان کرتے ہیں یاروایت بالمعنی کرتے ہیں روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ فہوم تو ٹھیک ہوالفاظ اییج ہوں اوراور روایت باللفظ بیر کہ غہوم بھی وہی ہواور الفاظ بھی وہی ہوں لہذااس کے ذہن میں وہم پڑ گیا،اس نے کہا کہ احصاا نکاامتحان لیتے ہیںاس نے سیدنا ابو ہریرہ ﷺ کودعوت دی اب جب دعوت دی تو کھانا کھایا کھانے ك بعداس نے ايك يرده لكا يا مواتھا اسكے يجھے اس نے دوكاتب بھائے ہوئے تھے،انکوکہا کہ جو بیکہیں آپ دونوں نے لکھنا ہے اوران سے فرمائش کی کہ جی آ ہمیں نی اعدی کی احادیث سائے ، چنانچہ انہوں نے ایک سو ہے زياده ني ﷺ كي احاديث سنائيس وه كاتب لكھتے رہے بمحفل ختم ہوگئی ايك سال گذر گیاایک سال کے بعداس نے پھران کودعوت دی اوران دونوں کا تب کوبلایااورکہا کہتم اینارکارڈ لیکر بیٹھنامیں ان سے کہوں گا کہ یہ وہی حدیثیں سنائيں جو پچھلے سال سنائی تھیں اور جہال فرق ہوتم نشان لگاتے جانا ابو ہر برہ ﷺ کو کچھ پتانہیں ہے کہ بیسب ہور ہاہے، چنانچہ کھانا کھایا پھرحدیث سنانے کی تحفل مونی تووه کہنے لگاجی جو بچھلے سال احادیث سنائی تھیں وہ حدیثیں پھر سناد یجئے ،ابو ہرریہ ﷺ نے وہی حدیثیں پھر سنائیں دونوں کا تبول نے انكواملا كےساتھ ملایا اورانگوکہیں پرایک حرف کا بھی فرق نظرنہ آیا ،سجان اللہ بیہ

#### واقعه.....(۲)

امام بخاريٌ جب بصره منتج توبصره كعلاء في انكابراستقبال كياكيون كماس وقت امام بخاری حافظ مشہوہ و م ع تھ آج تو حافظ کہتے ہیں قرآن یاک ے حافظ کویملے زمانہ میں حافظ کالفظ حافظ حدیث کے لئے استعمال کیا جاتھا حافظ ابن قیم حافظ زمبى بيسب حافظ ابن كثير بدحديث كحفاظ تحقر آن مجيدتو حفظ موتاى تهابرابك كوبهي كوكامل بوتا تهاكسي كوذراكم موتاتها يجهه نه يجهوتو برابك كوباد موتاتها توبیلفظ تواستعال ہوتا ہی ہے حدیث کے حفاظ کے لئے تو حافظ اساعیل مشہور ہو گئے تھے بتو بھر ہ کے ہلاء نے کہا کہان کاامتحان لے لیں ،اب جب علماء امتحان لینے کے لئے تیاری کریں تواللہ بی اس میں کامیاب کرے انہوں نے ایسا استقبال كياكه يوں مجھے كه يورے شبر كوگ بابرنكل كرا كے استقبال كے لئے آئے ہے مثال استقبال کیا پھرانکوایک جگہ بھایا تخت پراورشہر کے سارے علماء وہاں انتطیمو گئے اور پھرائلی خوت تعریفیں کیس حافظ الحدیث ہیں اورایسے ہیں اورایسے ہیں اور بڑے اچھے ہیں خوب جب انکی تعریفیں کرلیں تو پھرانکوکہا کہ جی ہمیں بھی اس سے فائدہ دیجئے اور انہوں نے ،اور انہوں نے کیا کیادس بندے جے ہوئے تھے اور ہر بندے کودی حدیثیں یادتھیں حدیثوں میں تھوڑ اسافرق کررکھا تھا، چنانچهایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگاجی میں نے دس حدیثیں یاد کی ہیں اگر بیا تنے بڑے حافظ الحدیث ہیں تو بیر بتا ئیں کہ بیروایت ان تک پینجی ہے؟اب اس نے پہلی حدیث پڑھی امام بخاریؓ نے فر مایانہیں مجھ تک نہیں بینجی، پھراس نے دوسری پڑھی آپ نے فر مایانہیں مجھ تک نہیں پینجی ، پھراس نے تیسری پڑھی فر مایانہیں،

دس پڑھی اور دس پڑئیں فر مایا اب دیکھوکیسا پریشر ڈالا انہوں نے کہ بھی کسی پرتوان کا دل کمے گاہاں میں نے نی ہے جب اسٹے بڑے حافظ الحدیث ہیں، پھر دوسرا کھڑا ہوااسکی دی حدیثوں پر بھی نہیں فرمایا پھر تیسرا، پھر چوتھا، دی بندوں نے دی دی حدیثیں پڑھیں اور ہربات پر انہوں نے نہیں کہا، مجمع حیران بھٹی یہ بھی کیسے حافظ الحدیث بیں ان کوکوئی حدیث پنچی تو ہے نہیں جب وہ سب سنا چکے اس وقت امام بخاریؓ نے فرمایا کہ سنو!

پڑھنے والوں نے حدیثوں کوایسے پڑھا پھرآپ نے جس بندے نے جو حدیث پڑھی غلطی ہے اس کو حدیث پڑھی غلطی ہے اس کو پھرضی حدیث پہنچائی بھرضی حدیث پہنچائی ،سوکی سو پھرضی حدیث پہنچائی ،سوکی سو ترمیب کے ساتھ غلط حدیثیں جوانہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ کرسنا کیں اور اسکے بدلے جوشی حدیث میں وہ بھی پڑھ کرسنا کیں، علاء لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے لئے سوحدیثیں سنادینا کوئی بڑی بات نہیں تھی برسی بادری کے لئے سوحدیثیں سنادینا کوئی بڑی بات نہیں تھی برسی اللہ نے ان کو ایک ترمیب سے انہوں نے ایک مرتبہ حدیثیں پڑھ کرسنا کیں اللہ نے ان کو ایک بادراشت دی تھی ایک دفعہ ن کروہ ترمیب یا درہی اور وہ حدیثیں بھی یا دہوگئیں ایک ذبانت اللہ نے انکودی تھی۔

واقعه....(۳)

ایک محدث تھے ابوزر عدائلولا کھوں حدیثیں یادتھیں اللہ تعالی کی شان دیکھیں کدان وہ حدیث کے درس دیکھیں کدان کا ایک شاکر تہا اسکی شادی ہوئی اورایک دن وہ حدیث کے درس میں آیا تو ذرا دریہ ہوگئی جب واپس بہنچا تو ہوی ذراس دن موڑ میں تھی مزاج گرم نفاتو اس نے جھڑ ناشروع کردیا، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر کے آجاتے ہیں، ہم تو انسان ہی نہیں ہیں ہم انتظار کرتے ہیں بھوک گئی ہوتی ہے کھانا کھانا ہوتا ہے، لہذا با تیں ہوتی رہیں اس نے کہا بھٹی وہاں ایسے تو نہیں وقت ضائع کرنے جا تا ہوں لیکن وہ کھ زیادہ ہی ناز میں تھی خصہ میں آگئی تیرے استاذ کو کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کرکیا سیکھے گا، اب جب اس خصہ میں آگئی تیرے استاذ کو کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کرکیا سیکھے گا، اب جب اس

نے یہ کہہ دیا کہ تیرے استاذ کو پھینیں آتاتووہاں جاکر کیا سکھے گاتونو جوان تھااورلگتا ہے کہ اسکوبھی آج کل کا دماغ ملا ہوا تھااس نے بھی فورا کہددیا کہ احیصا الرمير ب استاذ كوايك لا كه حديثين يادنه مول تو پهر تحقي تين طلاق لواب رات تو ذرا گرمی سر دی میں گذرگئی صبح اٹھ کر بیوی کوبھی فکر کہ کہیں طلاق ہی نہ · واقع ،وگئ مو،تو بیوی نے یو چھا کہ جی وہ کیا بناطلاق کا ؟اس نے کہامشر وطھی تو ن حضرت سے یو چھتا ہوں اگر تو انکولا کھ حدیثیں یاد ہوں گی تو طلاق نہیں ہوئی ورنہ ہوگئی، اب وہ پہنچااہے استاذ کے پاس انکوبتایا کہ حضر یں ہم کہ ے خصہ میں بیربات ہوگئی اب بتائمیں کہ میری بیوی کوطلاق واقع ہوں پانہیں مونی آی کوایک الکھ حدیثیں یادین یا ہے ہی میں نے بات کردی توامام ابوذر عمسكرائے اور فرمانے لگے جاؤ''مياں بيوي'' كى طرح زندگى گذاروا يك لا كھ مدينين مجھا سطرح ياد ميں جس طرح لوگوں كوسورة فاتحه ياد بوتى ہے، كہتے ميں كەان كودولا كھ حديثيں يادھيں ،صرف قرأت سے متعلقہ حاليس ہزار حديثيں یاتھیں،اللہ اکبر،تود کھے پھراللہ نے الکویسی ذبات دی تھی بہتقوی کی وجہ ہے نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ رب العزت بندے کو پھرالیی فوٹو گرا فک میمری عطا قرمادیتے ہیں کہ انسان حیران رہجاتا ہے اور جب انسان گناہ کرتاہے تو پھراللەتغالىمت بھى ماردىية ہيں، ذہانت چھين بھى ليتے ہيں۔

بركت كامفهوم

یہ برکت اللہ تعالی کھر میں بھی دیتے ہیں کاروبار میں بھی دیتے ہیں اولا دمیں بھی دیتے ہیں اولا دمیں بھی دیتے ہیں، اولا دمیں برکت کا کیا مطلب؟ کہ اولا دآ تھوں کی شندک بن جاتی ہے مختی بنتی ہے، اولا دکود کھے کر بندے کا دل خوش ہوتا ہے، کاروبار کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کاروبار کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کرتا ہے اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس نے کسی کا دیتا نہیں کہ جتنا کام کرتا ہے اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس نے کسی کا دیتا نہیں

ہوتا ہے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی بیکار دبار کی برکت ہے۔

# نیکی کے دنیا میں چھمزید فائدے

فائده .....(۱)

نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی پریشانیوں کا از الہ فرمادیتے ہیں۔ بانچ ا آپ دیکھیں گے اللہ والوں کوتو انکے اندر بے چینی نہیں ہوگی کوئی پریشانی آئے گی بھی تو انکو بے چین نہیں کرے گی اللہ تعالی کام سنوار دیا کرتے ہیں کوئی بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ تعالی اس میں سے راستہ زکال دیتا ہے قرآن مجید میں المدتعالی فرماتے ہیں ﴿ومن بتق الله یجعل له مخر جاویور قه من حیث الابحت بھی اللہ تعالی اسکے لئے راستہ نکال دیتے ہیں ایس طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

## ایک داقعه

حضرت تھانوئ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھا نے والدین پوڑ ہے ہوگئے انمیں سے ایک تو بڑے شوق سے خدمت کرتا باتی بس خدمت کرتا باتی بس خدمت کرتا باتی بس خدمت کرتا باتی بس خدمت کرتا باتی بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کرلوانہوں نے کہا کہ بھی والدی خدمت اکیکے مجھے کرنے دواور جا کدادجتنی ہے مجھے بیشک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کرلینا، وہ بڑے خوش ہوگئے، چنا نچہ انہوں نے ہاں کرلی، والدین کی خدمت کرلینا، وہ بڑے خوش ہوگئے، چنا نچہ انہوں نے ہاں کرلی، والدین کی خدمت کرلینا، وہ بڑے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہدر ہاہے قلال پھر کے نیج ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہدر ہاہے قلال پھر کے نیج تمیں دینار ہیں آپ جاؤاورا کولے لواس نے پوچھاان میں برکت ہے؟

چونکه اسکی ماں اسکو ہمیشہ دعا دیتی تھی کہ اے اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فر ما تواسکوبات یادرہ گئ تھی کہ میری امی مجھے دعادی تی تھی اس نے کہابرکت ہے اس نے کہابرکت نہیں ہے، اس نے کہا تب تو میں نہیں لیتا، آ نکہ کھل گئی صبح اٹھے تواس نے خواب بیوی کوسنایا اور بیویاں تو ماشاء الله الله کی ولیاں ہوتی ہیں،اس نے کہا بیٹکتم نہ لینا جا کر دیکھوتو بڑے ہوئے ہیں پانہیں بڑے ہوئے ہیں، شوہرنے کہاجب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں، خیراگلی وفعه اس نے پھرخواب دیکھاکسی کہنے والے نے کہا کہا گرتم جاؤ تو تمہیں ہیں دیناررہ کے ہیں وہ مہیں ال جا کیں گےاس نے کہابرکت ہے؟ جواب ملابرکت تونہیں ے،اس نے کہامیں نے نہیں لیناا گلے دن بیوی کوکہاتو بیوی نے کہادیکھومیں کہتی تھی نا کہ کل ہی لے لیتے چلوآج ہی جا کرلے آؤتمیں نہیجے تو ہیں سمجے ،اس نے كبامين نبيں جاتابركت نبيں ہے، چنانچدا گلے دن دس ہو گئے جتى كداسكوا گلے دن خواب آیا کہ بھئی اسکے نیجے ایک دینار ہے اگر جا ہوتو لے لواس نے کہا برکت ہے یانہیں؟ کہاہاں اس وینارمیں برکت ہے بداٹھااوراس نے بیوی کوبتایا کہ میں جار ہاہوں لینے کے لئے ہیوی نے کہا جاکیس تمیں چھوڑ دئے ایک لینے جار ہاہے ہیہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ خیروہ گیااوراس نے ایک دینار لےلیا،اب جبراستہ میں لار ہاتھا تواسکوخیال آیا کہ بیوی تو غصہ بور بی تھی کہتم نے نقصان کرلیا چلواس کے لئے مچھلی لے چلتے ہیں بیوی کوآج دیں گے وہ یکائے گی تو خوش ہوجائے گی اس نے راستہ سے محجملی خریدی حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ محجملی لے كرگھرآياتو كچھ بچے ہوئے ميے بھى دے دئے بيوى كواور مچھلى بھى ديدى كہ بھى یکاؤاورکھاؤ، اس کی بیوی نے جب مجھلی کوکاٹاتواس کے اندرایک قیمتی ہیراموجود تھاجب اس ہیرے کولے جاکراس نے بازار میں بیجااس کی بوری زندگی ك خريج كے يسي اسكود ہاں سے ال كئے ،حضرت فرماتے ہيں اس كوبركت كہتے ہیں، ہمیشہ کے لئے مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں اللہ تعالی روز روز کی چی چی ہے

جان چھڑادیتے ہیں

فائده .....(۲)

الله تعالی بندے کی مرادیں پوری کردیے ہیں اگراسکی کوئی نیک تمناہوتی ہے الله تعالی حالات بنادیے ہیں وہ بات پوری ہوجاتی ہے قرآن مجید میں الله تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَمِن يَتَقَ اللّٰهُ يَجْعُلُ لَهُ مِن امْرِهُ يَسُوا ﴾ جوتقوی افتيار کرتا ہے الله تعالی اسکے کاموں میں آسانیاں کردیے ہیں، تو جب رب آسانیاں کرے تو پھر کام ہی کہاں مشکل رہتا ہے، نیک اعمال سے جودنیا کے قائدے ہیں جب سے کھل جا کیں گے تو ممکن ہے کہ پھر ہمارانفس نیک اعمال کرنے پراورزیادہ راغب ہوجائے تو مقصدتو نیکی کی طرف آٹا ہے رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالے۔

#### فائده .....(۳)

اس کی مرادیں پوری ہوجاتی ہیں اللہ تعالی دل کی نیک تمناؤں کو پوراکردیتے ہیں، صدیت پاک میں ہے کہ پچھاللہ کے نیک بندے ایے ہوتے ہیں بکھرے بالوں والے اگر کسی دروازے پر چلے جائیں تو وہ دروازے والے خالی بھیج دیں گراللہ تعالی کے یہاں انکا اتنامقام ہوتا ہے [لواقسم علی اللہ لاہر ہ] اگروہ فتم اٹھا کر بات کردیں تو اللہ ان کی قتم کو ضرور پورکردیتے ہیں، تو اللہ تعالی انکی مرادیں پوری کردیتے ہیں خود بخو حالات ہی ایکے سازگارکردیتے ہیں ان کو دنیا کے جھیلوں میں پریشانیوں میں الجھایانہیں کرتے ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہے گھوڑ ہے ہوتے ہیں لوگ ایک کہ پچھ گھوڑ ہے ہوتے ہیں انکی بڑی رقم ہوتی ، لاکھوں رویئے میں ایک ایک ذریعہ انعامات جیت تے ہیں انکی بڑی رقم ہوتی ، لاکھوں رویئے میں ایک ایک گھوڑ املت ہی تا عدہ ان کا نسب نامہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ اسکو گدھا گاڑی کی گھوڑ املت ہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گایہ دنیا میں

الماكون أنها أنه

رکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا میں اسے گدھے گاڑی میں کیے استعال کروں جس طلاح ہم لوگ دوڑنے والے گھوڑوں کوریس جیت نے والے گھوڑوں کوگدھے گاڑی میں استعال نہیں کرتے ای طرح اللہ تعالی بھی اپنے نیک بندوں کو دنیا کی گدھا گاڑی میں الجھایا نہیں کرتے ، وہ فرماتے ہیں یہ میرے دین کا کام کر آنے والے لوگ ہیں یہ نبی الفیض کی وراشت کاحق ادا کرنے وانے لوگ ہیں میں انکور نبا کے معاملہ میں کیے الجھاؤں تو اللہ تعالی انکے کام سنواردیتا ہے انکی مرادیں اللہ تعالی یوری فرمادیتے ہیں۔

# مرادیں بوری ہونے کا واقعہ

چنانچہ ایک مرتبہ چار حضرات طواف کر کے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے سے، ایک کانام تھامصعب بن زبیرز بیڑے بیٹے اساء بنت ابی بکر کے بیٹے اور دوسرے تھے عروہ بن زبیراور تیسراتھا عبدالملک بن مروان اور چو تھے تھے عبداللہ ابن عمراب بیآ پس میں بیٹھے تھے توان میں سے کس نے کہا کہ ان بن بی منائیں بیان کروکس کی کیا تمنائیں بیان کروکس کی کیا تمنائیں بیان کروکس کی کیا تمنائیں

تومصعب بن زبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمناہے کہ میں عراق کا گورز بنول اور میر ہے نکاح میں دو بیویاں ہوں، ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت طلحہ سکینہ بنت حسین کوقو سب جانتے ہی ہیں، سکینہ حسین کی بیٹی عائشہ بنت طلحہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ گی ہمانجی تھیں، نام ان کا بھی عائشہ اور بیسیدہ عائشہ صدیقہ گی دمیر بیت رہی تھیں، ان سے انہول نے حدیث کا اور تفییر کاعلم سکھا تھا ان سے حدیثیں روایت کی ہیں محدیث نے، بیاتی پاک باز فاتون تھیں اللہ نے اکمومرت کا نور عطاکیا تھا ان جیسی وانا عقل مند پاک باز اور دیندار عورت ا نے زمانہ میں کوئی دوسری نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے ان کوظا ہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہ تھی کی کو پی بنایا تھا ہے بالکل اپنی خالہ پرگی تھیں، تو اس لحاظ سے بیوہ رشتہ صدیقہ تھی کی کو پی بنایا تھا ہے بالکل اپنی خالہ پرگی تھیں، تو اس لحاظ سے بیوہ رشتہ

تھا کہ جس کے لئے اس دور کے نو جوان تمنا کیا کرتے تھے ،اور سکینہ حسین کی میں تھی صاحبزادی تھی ان کے ویسے فضائل بہت بیان ہیں وہ جگر گوشئہ نبی کی بیٹی تھی سادات میں سے تھیں انکی اپنی ایک تقوی کی زندگی تھی ، فضیلت کی زندگی تھی ، توانہوں نے بیددور شتے میر بے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورنر بنوں۔

عروه بن زبیر سے بوچھا کہ جی آپ کی تمنا ظاہر کریں؟ وہ کہنے گئے بس میرادل حیا ہتا ہے کہ میں خوب محنت کرول اللہ میر سینہ کو بھو سے بھردے چونکہ نبی الطّیطان نے فرمایا[مَنُ یُودِاللّٰهُ بِه خَیُوایُفَقه فِی الدّینِ] الله تعالی جس کے ساتھ خیرکا ارادہ کرتا ہے اسکورین کی مجھ عطا کر دیتا ہے۔

عبدالملک بن مروان سے بوچھاتواس نے کہا کہ میں بادشاہ بنتا جا ہتا ہوں۔ عبدالله ابن عمرؓ سے جب بوچھاتوانہوں نے کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار جا ہتا ہوں۔

الله تعالی کی شان دیکھے کہ چاروں رشتہ داروں کی چاروں تمنا کیں الله رب الله تعالی کی شان دیکھے کہ چاروں رشتہ داروں کی چاروں تمنا کیں الله دیا الله تعالی عطافر ما تھاتو یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے ، جوانسان مراد مانگا ہے الله تعالی عطافر ما دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنا کیں پوری کر کے خوش ہوتے ہیں پروردگارا ہے نیک بندوں کی ایسی مرادیں پوری کر کے خوش ہوجاتے ہیں اس من امرہ یسرا کھر آن مجید کی آیت ہے جوانسان تقوی اختیار کرتا ہے الله یجعل له من امرہ یسرا کھر آن مجید کی آیت ہے جوانسان تقوی من کی آئی ہے۔

پریشانیوں کاحل کس میں؟ <sub>م</sub>

چنانچەدرود شريف ايباعل بآپ مى چىنى جائىس كى جگەنى مثلاكى

دفتر میں ،کسی دوست کے سامنے ،کسی بھی جگہ پھنس جائیں ، آپ چندد فعہ درود شریف پڑھئے دل کی گہرائیوں سے اللّٰہ رب العزت اس پریشانی میں سے نکلنے کا آپ کوراستہ دکھادیں گے۔

## اعمال صالحه كى تا ثير

جوانسان متق ہواستعفار کثرت سے کرے نبی القیالا پردرودشریف کثرت سے پڑھے پروردگارعالم دنیا کی پریٹائیول سے محفوظ فرمادیتے ہیں پریٹائیاں آتی ہیں گذرجاتی ہیں، بے چینی کا باعث نہیں بنتیں، بلکہ اللہ تعالی پرخلوص زندگی عطا فرمادیتے ہیں ہمن عمل صالحامن ذکر او انٹی و هو مؤمن ہوگوئی جوکوئی بھی نیک عمل کرے مردہویا عورت اوروہ ایمان والا ہو ہفلنحینه حیوة طیبة ہوگی نیک عمل کرے مردہویا عورت اوروہ ایمان والا ہو ہفلنحینه حیوة طیبة فرآن مجید میں کہ مردہویا عورت ہواس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوارزندگی ویں گے، خوشگوارزندگی دیں گے، خوشگوارزندگی دیں گے، خوشگوارزندگی دیں گے، خوشگوارزندگی دیں گے، خوشگوارزندگی میں کے، توجب اللہ تعالی وعدہ فرمارہ ہیں تواسکا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے بقینا ایسی زندگی نصیب ہوگی تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت قبط سے بچاتے ہیں بارشیں عطافر ماتے ہیں توبندے کو قبط سالی کا کہا عطافر مادیتے ہیں توبندے کو قبط سالی کا مطافر ماتے ہیں روزی میں برکت عطافر مادیتے ہیں توبندے کو قبط سالی کا مطافر ماتے ہیں روزی میں برکت عطافر مادیتے ہیں توبندے کو قبط سالی کا مطافر ماتے ہیں روزی میں برکت عطافر مادیتے ہیں توبندے کو قبط سالی کا مامنانہیں کرنا پڑتا۔

## هرضرورت كاعلاج

حضرت حسن ﷺ تشریف فرماتھ ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں بڑا خطا کار ہوں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہوجا ئیں مجھے طریقہ بتا کیں؟ فرمانے گے استغفار کرلوتھوڑی دیرگذری ایک آدمی آیا حضرت اس سیزن میں توبالکل بارش ہوئی ہی نہیں اب تو مویثی بھی پانی کو تر ہے ہیں دعافرمائے کوئی عمل بتائے ،فرمایا استغفار کرلو،ایک آدمی آیا حضرت بڑا غریب

ہوں قرضوں نے جکڑ رکھا ہے ادائیگی کی کوئی صورت نظرنہیں آتی کوئی مجھے اسكاطريقه بتايئے استغفار يڑھے جاو، پھرايک آ دمي آيا حفرت بڑي دل كي تمناہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کواللہ تعالی مجھے نیک بیٹا عطافر مائے انہوں نے کہا جاواستغفار کروایک آ دمی آیا کہ حضرت میراباغ تو ہے مگر بیدعا کروکہ اس سال اس میں پھل زیادہ آلیں، فر مایا استغفار کر و،ایک آ دمی آیا کہ حضرت میری زمین ہے مگراس میں یائی نہیں ہے تو میں کچھ کنواں وغیرہ کھودنا جا ہتا ہوں دعا كري كباس ميس سے الله تعالى مانى تكال دے، فرما ما استغفار كرو\_ اب ایک آ دمی قریب ہی جوخد مت گذارتھااس نے کہا کہ حضرت مایک عجیب چزآب کے ہاتھ میں آئی ہے کہ جوبو چھنے آتاہے استغفار کرواستغفار کرو توانہوں نے فرمایا کدد کھو بھی بیہ جواستغفار کا مل ہاید میں نے اپی طرف سے نہیں بتایا باللدرب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے سے پروردگارنے اپنے یج کلام میں فرمایا ﴿فقلت استغفرواربکم ﴾تم استغفار کروایے رب كرام الله كان غفارا وه كنامول كو يخش والاب السماء علیکم مدرارا کیارشول کوبرسانے والا، قحط دورکرنے والا، فویمدد کم باموال اورمال سے تمہاری مدرکرے گافقر دور موجائے اور بنین اور تمہیں سے عطاكرے كا، ﴿ويجعل لكم جنّت ﴾ تمہارے باغول ميں اليھے كھل لكائے گا ﴿ويجعل لكم انهارا ﴾ اورالله تعالى تمهيس چشمه اورنبرعطافرمائ كا،توبه قرآن مجیدگی آیت ہے اسمیس بتلایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالی بیہ سب تعتیں عطافر مادیتے ہیں ،اسلئے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آ دمی خوش ہوگاجس نے اپنے اوپراستغفار کولازم کیا ہوگا اور قیامت کے دن اسکے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا ہم چلتے پھرتے بھی استغفار کے ہیں کی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں، بیٹے ہوئے بھی استغفر الله براھ سکتے میں مگرد یکھانے گیا کہ مشکل سے سودفعہ بڑھنے کی سعادت بھی قسمت والے

کونصیب ہوتی ہے۔

## استغفار براصنے میں کوتا ہی

عمومااستغفار نہیں پڑھاجا تا حالانکہ اس استغفار میں ہماری پریشانیوں کاحل موجود ہے نجی الطبیع نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللّب لکل هم مخرجا الله تعالی ہر پریشانی میں اسکے لئے آسانی کردیں گے ومن کل ضیق مخرجا الله تعالی ہر تکی میں سے نکلنے کاراستہ کھول دیں گے ویوزقه من حیث مخرجا اور الله تعالی ہر تکی میں سے نکلنے کاراستہ کھول دیں گے ویوزقه من حیث لایحتسب الی طرف سے رزق دیں گے جس کا اس کو دہم وگان بھی نہیں ہوگا۔

#### (م)....فاكده

نیک اعمال سے اللہ تعالی بلائیں ٹال دیتے ہیں چنانچہ حضرت اقدی تھانویؓ نے یہ بات کھی ہے کہ انہوں نے نبی الطبیع کی شان میں ایک کتاب کھی ''نشر الطیب''نام کی ،ان دنوں اس علاقہ میں طاعون پھیلا ہواتھا'' تھانہ بھون' اور اسکے قریب'' کا ندھلہ' وغیرہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ میر ایہ تجربہ ہسب دن میں اس کی لکھائی کا کام کرتاتھا مجھے کہیں ہے کسی بندے کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی تھی اور اگر کسی دن میں کوئی کام نہ کریا تابند ہوجا تا تو اسی دن کسی نہ کسی کی مرنے کی خبر آجاتی مجوب کی شان میں کتاب کھی جارہی ہے اس کی برکتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالی علاقہ سے بلاکودور فرمادیتے ہیں۔

ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم کے بارے میں دیکھا، کوئی مدرسہ بند ہوتا تھا وہ وہ ال سے گذرتے ہوئے دعا کرکے چلے جاتے تھے، یاتھوڑی دیر بیٹے جاتے تھے، یالیک دات گذار لیتے تھے بند مدرسوں کواللہ تعالی چلا دیتے تھے، در جنوں کے حساب سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے مدرسے والے بلا کرلے جاتے تھے ایک دات کھم ہراتے تھے حضرت کی تہجد کی دعا کیں ایسی ہوتی تھیں اللہ اس مدرسہ کے مشمراتے تھے حضرت کی تہجد کی دعا کیں ایسی ہوتی تھیں اللہ اس مدرسہ کے مشمراتے تھے حضرت کی تہجد کی دعا کیں ایسی ہوتی تھیں اللہ اس مدرسہ کے

معاملے کوسیدها کردیتے تھے، بلائیں سن ، بی اللہ تعالی ٹال دیتے بھے بھراللہ تعالی کی مدداور نفرت ہوتی تھی۔

چنانچاللدتعالی ارشادفرماتے ہیں ﴿انالننصورسلنا ﴾ مارے ومدیس ہے مدائی رسولوں کی ﴿ والذین آمنو ا ﴾ اورا یمائی والوں کی ﴿ فی المحیاء الدنیا ﴾ اس دنیا کی زندگی میں ﴿ ویزم یقوم الاشهاد ﴾ اوراس دن جب گوامیاں دی جائیں گی۔

﴿ انالنصر ﴾ ہمارے اوپرلازم ہے اگراس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں محاورے کا، تو یوں بنے گا کہ ہمارے اوپرائے سولوں کی اور ایمان والوں کی مدوکر تافرض ہے، یاور کھئے اللہ تعالی پر پچھ فرض ہیں ہے، مفہوم ایسے بنتا ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپرلازم ہے اللہ تعالی مدوفر ماتے ہیں اور اللہ تعالی کی مدوج باترتی ہے تو میرے دوستو بیزہ بن میں رکھ لینا جس پلڑھے میں اللہ تعالی کی مدوکا وزن آ جاتا ہے بھروہ پلڑھا ساری و نیا ہے بھاری ہوجا تا ہے۔

#### (۵)....فاكده

الله تعالی فرشتوں کے ذریعہ سے بندے کی مدفر مادیتے ہیں، ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، صدقہ دیا ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعہ الله تعالی مدد کردیتے ہیں آپ نے دیکھا کئی دفعہ اتنابراا یکسیڈنٹ ہوتے ہوتے نئے جاتا ہے ایسالگتا ہے جیسے کسی نے بچالیا قدرت کے کام ہوتے ہیں، الله تعالی چاہتے ہیں بندے کو بچالیتے ہیں

فضائے بدر پیدا کرفر شتے تیری نفرت کو الرسے الم الرسکتے ہیں گردول سے قطار اندر قطار ابھی

#### ایک عجیب بات

مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر میں جوفر شنے اتر اللہ تعالی نے انکووالی آسانوں برنہیں بلایا، وہ دنیا میں ہی ہیں بیخدائی بحری بیر اہوائی بیر ایسا گیااب والی نہیں

جائے گایدادھر ہی ہے ایمان والوجہاں تم اپنے عملوں کوٹھیک کرلوگے اپنے اندر تقوی پید کرلوگے تمہیں ضرورت ہوگی ہم انکواس جگہ سے تمہاری جگہ تھے دیں گے، تو دنیا میں پھراللدرب العزت عزتیں عطافر ماتے ہیں۔

چنانچ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نی کرتا ہے تواللہ تعالی جرئیل النظام کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں جرئیل میں اس بندے سے مجت کرتا ہوں تو تو حضرت جرئیل النظام ایک اعلان کرتے ہیں آسان پرجوسار ے فرشتے سنتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ تعالی فلال بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسان کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر جرئیل النظام زمین پرآتے میں اور زمین پرآ کے ہیں اور زمین پرآ کراعلان کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے [شم یو ضع لے القبول فی الارض] جرئیل النظام کے اعلان کے بعد اللہ تعالی زمین میں النظام کے اعلان کے بعد اللہ تعالی زمین میں النظام کے اعلان کے بعد اللہ تعالی زمین میں النظام کے اعلان کے بعد اللہ تعالی زمین میں النظام کے اور سے بیں بحر تیں ملتی ہیں۔

# دونوں کی حکومت الگ الگ

ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی کھڑ کی میں نیچ د کھر ہی تھی، اور مجد میں نیچ امام ابو بوسف درس دے رہے تھے ان کو جو چھنیک آئی تو انہوں نے المحمد للله کہا جس پر بورے مجمع نے یو حمک اللّه کہا اس یو حمک اللّه کہنے گی آئی آفاز پیدا ہوئی کہ جیسے پیتنہیں کیا ہوا، ہارون رشید دوسرے کمرے میں تھا اچا تک تھرا کر آیا بو چھنے لگا کیا ہوا؟ وہ کہنے گی کہ ہارون رشید ایک بندہ اللّه کا اس نے جوب کی بادشاہ ہوا کے جوب دیا کہتم دوسرے کمرے سے اٹھ کر جسینک پر الحمد بلتہ کہا استے لوگوں نے جواب دیا کہتم دوسرے کمرے سے اٹھ کر آگئے ، در حقیقت دلوں کے بادشاہ ہو یہ لوگ جیس مظافر ہا دیتے جس

# حضرت احمدعلی لا ہوری کا واقعہ

حضرت مولانا احمدلا ہوری سکھ گھرانے سے تھے اسلام قبول کرلیا دارالعلوم

نيكى كادنيا ميس فائده دیو بندمیں پڑھنے آ گئے بیفر مایا کرتے تھے کہ میر ہے سسر بڑے تھے دارآ دمی تھے

انہوں نے احمالی کواس وقت بہجانا جبکہ احمالی احمالی نہیں تھا،حضرت مولا نااحمہ علی لا ہوری میدولایت کبری کے مقام کے لوگوں میں سے تھ مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھان کادرس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیرمتنازع شخصیت تھی اپنی شادی کاواقعہ سناتے ہیں ذراشوق وتوجہ سے سنیں فرماتے ہیں کہ میرے سرکوبیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہوگئی کوئی مناسب رشتہ ہوتواس کا فرض نبھا ئیں ،تو میرے سر پنجاب کے مدارس میں اپنی بٹی کے لئے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لئے نکلے مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں بہنچ مشخ الہند كخصوصى دوست تصان سے ملاقات ہوكى تو دورة حدیث کے طلباء پرنظر ڈالی فوراا کی نظر میرے او برٹک گئی انہوں نے شیخ الہند " ے یو چھا کہ یہ بچیشادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں اے کون اڑکی دے گاہ سکھ گھرانے کالڑکا ہاور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لئے تواسکی ماں جوسکھے ہو آتی ہے اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، حیب رہتا ہے بے جارہ اس درویش کوکون بٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھیں اگریہ تیار موں تو میں اپنی بٹی کے ساتھ نکاح کردوں گا؟ فرمایا یو چھ لیتے ہیں، شخ البند في حياتو كم لك كد حفرت من بي يارومدد كارسابنده مول اكركوئي مجھے اپنا بیٹا بنائے اوراین بیٹی کارشتہ دے تو میں تو اس سنت برعمل کرولوں گا، اوراس سے زیادہ خوش تقیبی کیا ہوسکتی ہے؟ انہوں نے بتادیا، چنانچے سرنے کہا کہا کہ کل عصر کے بعدہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے، فردانے لگے کہ میں کمرے میں آگیااب میں نے اینے دوستوں کو بتادیا کہ بھی کل میرانکاح ہونا ہے لہذاہد خرجنگل کی آگ کی طرح سب او کول میں پھیل گئی، اب او کے آنے شروع مو گئے، جناب کوئی کھے کہدر ہاہے کوئی کھے کہدر ہاہے، ایک نے کہا بھی بات ب ب كديد جوم نے كيڑے بہنے ہوئے ہيں بيتو بہت ميلے كيلے برانے ہيں تم

ے ادھار لے کر دوسرے بہن لو، میں نے کہددیا بھائی بات بہے کہ میں نے مھی کسی سے ادھارنہیں مانگاجو ہیں میرے اپنے ہیں میں کسی سے لے کرنہیں يبنتا اساتھى نے كہاا جھاا كرآ ب كى سے ادھار نہيں مانگ سكتے تومت مانگئے ايسا کریں کہ کل ان کپڑوں کوآ یہ دھوکرصاف کر کے پھر پہن لینا ،مجمع میں کم از کم صاف کیروں میں تو بیٹھو کے ،فرمانے لگے میری بدیختی آگئ کہ میں نے بال ہاں بھرلی ، اکلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اوران کودھوڈ الا ،اللہ کی شان سردیوں کاموسم اوپرسے بادل آ گئے اب ظہر کا وقت بھی قریب آگیا میرے کیڑے گیلے میں مجدکے پیچھے جاکر کیڑوں کو لہرار ہاہوں اور اللہ سے دعاما نگ رہاہوں اللہ میرے کیڑے خشک کردے وہ تونہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہوگئی، اب مجھے مجبورا کیلے کیڑے پہن كرسردي كے موسم ميں مجمع ميں بيٹھنا پڑااب سب كہيں كہ جي دولها كون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پہ چلے گیلے کیڑے سردی میں بہن کے بیضاہے فرمانے لگے میرے سرکواللہ نے وہ سونے کادل دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ کل یمی کیڑے تھاور میلے تھے آج یہی ہیں اور کیلے ہیں اس کامطلب بدکه اس یجے کے پاس دوسراجوڑ ابھی نہیں ہے،ان کے دل پراس بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوادہ تو میری بیشانی کے نور کود کھے رہے تھے۔

مر د حقا نی کی بیثا نی کا نو ر کب چھیار ہتاہے پیش ذی شعور

تو کہنے گلے انہوں نے میرا نکات پڑھ دیا جب میں فارغ ہوگیا دورہ کہ دیث سے اور خصتی ہوگی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی ایک دوم ہینہ میرے پاس رہی ان میں بھی اسے فاقد کرنا پڑا کیوں کہ میرے پاس تو مجھے ہوتانہیں تھا جو ملتا ہم دونوں کھالیتے ورنہ فاقیہ سے دن گذارتے۔

مہینے کے بعددہ اپنے میک کی جیے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد، تو فرماتے

میں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تواسکی ماں نے یو چھا بٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا مایا؟ فرمانے گے اتی تقید نقیہ یا کبازوہ بچی تھی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں توسنتی مقى كەمركر جنت ميں جائيں كے اور ميں توجيتے جاگتے جنت ميں بينج كئي ہوں، الله اکبرکیرا، اتن صابرہ شاکرہ تھی کہنے لگے بس پھراللہ تعالی نے میرے گھر میں برکتیں دین شروع کردیں، جب خاونداییا ہوا در بیوی ایسی ہوتو پھر برکتیں کیوں نہ ہونگی، چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کؤہیں ملتا تھا اور ایک آج اجمعلی پروہ وقت ہے میرے کھانے کے لئے طائف سے پھل آتے ہیں اور پھر انہوں نے فر مایا کہ سر ودھا کے علاقہ کے بڑے بڑے لوگ جوسر ودھا کے کلیار ہیں انکی بیویاں آج میرے گھرمیں آ کربرکت کے لئے جھاڑودے کر جاتی ہیں، اتنے بڑے لین لارڈوں کی بیویاں برکت کے لئے میرے گھرمیں آ كرجهار ود ربى بين،آج الله كالمجه يراتنا كرم ب، تو كتنى عجنب بات ہے كەسكھ كھرانے كا بچہ جس كاكوئى اپنانہيں تھااللہ تعالى نے اسکودنیامیں الیی عزتیں عطافر مادیں چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے

تو کتنی بجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنائیس تھا اللہ تعالی نے اسکود نیا میں ایسی عز تیس عطافر مادیں چنانچہ شہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علاء میں سے سی بڑے عالم کوخواب میں نظر آئے اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا تو حضرت کثیر البکاء تھے (کثرت سے روتے تھے) خوف خدا ہروقت دل پر رہتا تھا فرمانے گے اللہ تعالی کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرامایا احمعلی تو اتناروتا کیوں تھا؟ کہنے گئے جب مجھ سے بوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نی الکھی کا فرمان ہے [من نوتش الحساب فقد عذب] جس سے حساب کتاب میں بوچھ شروع ہوگئی وہ نہیں ہچ گا، تو میں ڈرگیا اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرامایا حملی اب بھی ڈرر ہے ہوآج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کردیا اور جس قبرستان میں تمہیں وفن ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کردیا اور جس قبرستان میں تمہیں وفن کیا وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی ہم نے معاف کردیا، چے تی ہی کی قبر کی مٹی الماکر گھر لے جانا کیو ہوت کی ایک کی ایک کی قبر کی مٹی الماکر گھر لے جانا کیو ہوت کی آگی کری مٹی اٹھاکر گھر لے جانا کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر لے جانا کیو ہوت کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر لے جانا کو جانا کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر لے جانا کیا جانوں کیا ہوت کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر لے جانا کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر کے جانا کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر کے جانا کی قبر کی مٹی اٹھاکر گھر لے جانا کیا کوئی جو کھوٹ کیا کہ کیا کہ کوئی ان کیا کوئی جھر کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی ان کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کوئی کیا کہ کی کوئی کی کے کہ کی کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کوئی کے کا کوئی کیا کہ کیا کوئی کے کہ کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کی ک

شردع کردیا تھا، تو علاء متوجہ ہوئے پھرانہوں نے مل کرمتقل دعاماً گلی اے اللہ
بس جو چیز ظاہر ہور ہی ہے اس ظہور کوختم کردے ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں
گے، اللہ تعالی نے اسے صلحا کی دعا کو تبول کرلیا تب جاکر آئی قبر سے خوشبوآنی
بند ہوگئی، اللہ تعالی عز تیں عطافر مادیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا
پھرای کی بن جاتی ہے جس کو کھانے کے لئے روثی نہیں ملتی اسکو کھانے کے لئے
پھرطا کف سے پھل آیا کرتے ہیں ماشاء اللہ میرے دوستوآج کے زمانہ میں تو یہ
آسان ہے جب بحری جہاز آتے جاتے تھاس زمانہ میں یہ طاکف سے پھل
آتا کوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آتا کوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آنا کوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آنا کوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں

فائدہ یہ کہ اللہ تعالی دنیامیں مراتب بلندفر مادیتے ہیں چنانچہ ارشادفر مایا ﴿ يُرفع الله الذين آمنو امنكم والذين او تو العلم در جات ﴾ الله تعالى (اس عَم كى اطاعت ہے) تم میں ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميں) جنكوعلم (دیں) عطاموا ہے اسكور جے بلند كردے گا۔

امام ابو یوسف تخریب گھرنے بچے تھے بتیم ہوگئے ماں نے بھیجا بیٹا جاو اورجا کردھو بی کے پاس کیڑے دھونے کا کام سکھ لو کچھ کپڑے دھویا کرو گے تو ہمارا گذران چل پڑے گا، یہ گھرسے جلے دھونی کافن سکھنے کے لئے اللہ تعالی کی شان ،امام اعظم ابوطنیف کا درس ہور ہاتھا درس میں بیٹھ گئے درس کچھ اچھالگالوگ اٹھ کر چلے گئے یہ تھوڑی در بیٹھ کے سوچتے رہے امام ابوطنیف کی نظر پڑگئی وہ بڑے مردم شناش تھے،انہوں سے نے بلایا بچہ کیانام ہے؟ کیا کرتے ہو؟ سارا پچھ بتادیا انہوں نے چہرے سے بہجان لیا کہ اسکے اندر بلاکی ذہانت ہے، فرمانے لگے کہ جتنا تھے دھونی دے گا اتنا میں تھے و سے دیا کروں گا توروز آکر یہاں میرے جتنا تھے دھونی دے گا اتنا میں تھے و سے دیا کروں گا توروز آکر یہاں میرے پاس درس پڑھا کر یہران میر وگئے بچھا نکا اپنا بھی جی چا ہ رہا تھا قر آن اور حدیث پاس درس پڑھا کر یہران مورک یہ

یر صنے کواور او پر سے جو مال کامسئلہ تھاوہ بھی حل ہو گیا چنا نچہ امام صاحب حساب ے انکو کچھ دیدیے ہے آ گے والدہ کودیدیے اس طرح پڑھتے رہے تی کہ بڑھتے یر صحتے بدا مام ابو یوسف بن گئے، بہت سی حدیث کے حافظ تھے انکوکٹر الحدیث عالم كها كياب، بوے ذہين تھ الله تعالى كى شان اب جب امام ابوبوسف بن كے توایک دن والدہ کو پیتہ جلا كەمىرابىيا تومسلےمسائل بتا تاہے بەدھونی كا كام تو نہیں کرتااس نے کہا بیٹے میں نے تم سے کہاتھا کوئی فن سیھناانہوں نے امام اعظم کو بتایا ،انہوں نے فرمایا بھئی این امی سے کہنا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ بات کرلیں ، یردے میں بیانی والدہ کولیکرآئے انہوں نے انکی بات سی کہ جی میں نے تواس بچے کوکہا تھا کہ دھونی کا کام سکھے ہنر سکھے اور بیتو مسلے مسائل میں لگار ہتا ہے امام صاحب نے تمجھایا کہ دیکھیں جوآپ کی ضرورت ہے وہ تواللہ بوراكرى رے بين،آپ كوگھر بيٹے خرچىل رہاہے، فاقىنېئى آتا،آپاس بينے کواگردین کے لئے استعال کریں گے توبیآ پ کے لئے آخرت کا صدقۂ جاربیہ بے گا،اور پھرآ خیر برفرمادیا کہ میں نے اس بیچ کووہ فن سکھایا ہے جس کی وجہ ے یہ بیتے کا بنا ہوا حلو کھایا کرے گا ، ماں مجھی کہ شاید استاذ صاحب نے میری نداق کی ہے، حیب ہوگئ اللہ تعالی کی شان کہ کچھ عرصہ کے بعدوقت کے بادشاہ نے پیکہا کہ حکومت کو چیف شٹس کی ضرورت ہے اس نے امام اعظم کو بنانے کی كوشش كى امام اعظم بنتے نہيں تھے چونكہ ؤہ تدوين فقد ميں لگے ہوئے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیااس نے کہاا چھاجی کوئی اور بندہ دیدو توانہوں نے امام ابو یوسف کودیدیا چنانچه به بوری اسلامی دنیا کے اسکیلے جیف جسٹس تھے باقی جتنے قاضی تصاسلامی دنیا کے سب انکے پنچے تھے، تواب آپ سوچے کہ سپرم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اسکی ویلیو کیا ہوتی ہے ، اللہ نے ان کووہ مقام دیا جب بداس منصب پرتعینات ہوئے تودوسرے تیسرے دن ہارون رشیدان کو ملنے کے لئے آیا توہارون رشید نے کچھ بات چیت کے بعدا نکے سامنے ایک

برتن بڑھایا انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حفرت جواس منصب پر آتا ہے تواسکے پروٹوکول میں سے ہے کہ اسکود ماغی کام بہت کرنا پڑتا ہے، لہذا میہ چیز اسکو ہر دوسرے چو تھے دن کھلائی جاتی ہے، ڈاکٹروں کے اطباء کے مشور سے کی وجہ سے دماغی کام کرنے والے کی بیضر ورت ہے آور یہ میں بھی ملتی ہے توامام ابو یوسف نے پوچھا یہ ہے کیا کہنے لگا جی میہ پہتے کا بنا ، واحدوا ہے آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن مل جایا کرے گا امام ابو یوسف کہتے ہیں میں جران ہوگیا۔

قلندر ہر چہ گوید دید ہا گوید

امام اعظم ابوصنیفه کی فراست بر که انهول نے جوب تکہی تھی اللہ نے اس بات کو سیج ثابت فرمادیا ، تو دیکھئے وہ بچہ جو دھو بی کافن سیکھنے جارہا ہے اللہ تعالی نے اس کو وقت کا چیف جسٹس بنادیا تو مقام ملتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے۔

#### (۷)....فائده

الله رب العزت انسان کو بیاریوں سے بھی شفاعطافر ماتا ہے ،ہم نے اپ بزرگوں کود یکھا الحمد لله الله تعالی کی مدد ہوتی تھی ، ہمارے ایک بزرگ تھے بابو جی عبد انتدان کوڈاکٹر دیکھتے تھے تو کہ ہماری بچھ میں نہیں آتا کہ یہ کیے زندہ ہیں اور چل رہے ہیں الله اکبراسکے کہ دہ لوگ قرآن کی طاوت کرتے ہیں اور قرآن مجیدائے لئے شفائن جایا کرتا ہے پھر الله تعالی انکے نقصان کا تدارک پھی خود کردیتا ہے قرآن مجید کی آیت سنتے پی ایسالنہی قل لمن فی ایدیکم من الاسوی ان یعلم الله فی قلوبکم خیر ایؤتکم خیر اما خدم نکم ویعفو لکم کی قرآن عظیم الثان الله تعالی فرماتے ہیں کہ جوتم سے لیا جائے گا الله نعالی تر اس سے بہتر عطافر مادیں گے ، تنہارے نقصان سارے پورے الله نعالی تر ایس کے ، تنہارے نقصان سارے پورے کوریں گے ادر الله در ب العزت پھرا ہے بندوں کو مال کی بھی فراوانی عطافر ما

ویے بیں اب یہاں سے کوئی یہ نہ ہو ہے کہ جی نبی الظیفاۃ پر تو فاقے آئے ہمائی نبی الظیفاۃ پر اللہ رب العزت نے جرئیل الظیفاۃ کو بیغام دے کر بھیجا اے میرے محبوب آپ دنیا میں ملکار سو لا بن کرر ہنا چاہتے ہیں یاعبدار سو لا بن کر ہنا چاہتے ہیں یاعبدار سو لا بن کر ہنا چاہتے ہیں یاعبدار سو لا بن کر ہنا چاہتے ہیں یعنی رسول بھی ہوں اور ظاہری طور پر آپ ایک غلام الظیفاۃ کی طرح زندگی گذاریں، تو جرئیل الظیفاۃ نے جب یہ بتایا حدیث پاک میں کی طرح زندگی گذاریں، تو جرئیل الظیفاۃ نے جب یہ بتایا حدیث پاک میں آتا ہے جرئیل الظیفاۃ نے ہاتھ کا اشارہ نیچ کردیا بات تو نبی الظیفاۃ سے پوچھی چونکہ اللہ تعالی نے بھیجا تھا مگر دوئی کاحق نبھایا اشارہ یوں نیچ کردیا تو نبی الظیفاۃ نے فرمایا ہاں میں عبدار سو لا بن کرر ہنا چاہتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاوں نے فرمایا ہاں میں عبدار سو لا بن کرر ہنا چاہتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاوں اللہ کاشکرادا کروں اور دوسرے وقت میں قافد آئے تو میں صبر کروں تو محبوب کا یہ فاقد اختیاری تھا اضطراری نہیں تھا

ای لئے ایک موقع پر جب آپ کے جسم پر حضرت عمر ہے۔ نے چائی کا نشان دیم کیا اور آپ اللہ کے مجبوب ہوکر چٹا نیوں پر سوئیں اور آپ اللہ کے مجبوب ہوکر چٹا نیوں پر سوئیں اور جسم پر نشان نظر آئیں نی النظیمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا فرمانے لئے کہ اے عمرا گرمیں کہوں تو بیا حد پہاڑ سونے کا بن مبارک سرخ ہو گیا فرمانے لئے کہ اے عمرا گرمیں کہوں تو بیا حد پہاڑ سونے کا بن کرمیر سے ساتھ چلنا شروع کرد ہے، تو بیا فتیاری معاملہ تھا مجبوب کی پیند تھی۔ ایک اصول کی بات یا در کھنا جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں فلوس کی کمی نہیں ہوتی ہمارے ایک بزرگ تھے نام لینا مناسب نہیں ہے ایک دفعہ علاء میں بیان فرمانے علاء حضرات اگر آپ اپنے علم پڑ کم کریں تقوی اختیار کریں، اسلا ف فرمانے علاء حضرات اگر آپ اپنے اندرا خلاص بیدا کریں، تو جن گھروں میں اس وقت کے نقش قدم پر چلیں، اپنے اندرا خلاص بیدا کریں، تو جن گھروں میں اس وقت کے بیت الخلاء بھی تمہارے ان گھروں میں اس وقت آپ ہیں اللہ آپ کواروبار میں کہتر ہوں گے ، جن میں اب تم رہتے ہوا درواقعی اللہ نے اکوالی نعمیں دی ہوئی تھیں امام اعظم گود کو کھے دین کا کام کرتے تھے اللہ تعالی لاکھوں اکوکاروبار میں تھیں امام اعظم گود کھے دین کا کام کرتے تھے اللہ تعالی لاکھوں اکوکاروبار میں تھیں امام اعظم گود کو کھے دین کا کام کرتے تھے اللہ تعالی لاکھوں اکوکاروبار میں تھیں امام اعظم گود کھے دین کا کام کرتے تھے اللہ تعالی لاکھوں اکوکاروبار میں

دیتے تھے اور وہ انگواللہ کے رائے میں بہت خرچ کرتے تھے اللہ دیتا تھا اور وہ خرچ کرتے تھے۔

## حضرت عثمان ويجبه كاغنا

عثان ابن عفان علی در یکھے دینہ میں قط پڑا اور عین اس وقت ان کے گئ سواونٹ جو تھے وہ شام سے بھرے ہوئے آگئے اب یہ ایساوقت تھا کہ لوگ غلے کورس رہے تھے اورا نکا قافلہ آگیا تو جو تا جرتھے وہ بھا گے ہوئے ان کے پاس آئے کہ جی ہمارے ساتھ تھوک کا سودا کر لیں ،ہم آپ کے اشنے اونٹ لے لیں آئے کہ جی ہما اسنے اسنے اونٹ لے لیں گے، فرمانے گئے کت منافعہ دو گے ہیں گئے، حتی کہا دوگنادیں گے، ایک نے کہا تین گنا، چارگنا، بڑھن گئے ہو ھے گئے، حتی کے ایک نے کہا کہ کہ جو آپ کی قیمت خرید ہے بتادیں دس گنازیادہ پرخرید لیں گے، بینکڑوں اونٹوں پر سامان اب دس گنا پرخرید نے کے لئے لوگ برخرید ہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیتیا کی نے کہا عثان دس گنا پرخرید ہے ہیں تیارانہوں نے کہا نہیں جن فرمانے لگے ہاں ایک اورخرید ارہے جوسات سوگنا پر خرید تا چاہتا ہے بلکہ وہ واللّٰہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب کوہ بغیر مفت تقسیم فرمادئے۔

#### (٨).....فاكده

ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بیارے بندوں اور اپنے نیک بندوں کو اطمنان ویدیتے ہیں اگر کوئی بندوں کو اطمنان ویدیتے ہیں اگر کوئی فاہری پر بیٹانیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ فلاہر پر ہوتی ہیں دل میں نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ شخ عبدالقا در جیلائی ایک مرتبہ بیٹھے تھوتو کسی نے آگر خبر دی کہ جی آپ کے مال کا جو جہاز آر ہاتھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے مال کا جو جہاز آر ہاتھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے

قرمانے گے الحمد ملتہ پھردو گھنٹے کے بعد پھرایک آدمی دوڑتا ہوا آیا حضرت وہ جواطلاع آئی تھی جہاز ڈو بے کی وہ غلط تھی وہ ڈو بے ڈو بے نیج گیااوروہ بخیریت کنارے پر آلگا ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے فرمایا الحمد للہ اب خادم بڑا حیران حضرت ڈو بے کی اطلاع ملی توانحمد للہ بچنے کی اطلاع ملی توانحمد للہ فرمانے گئے کہ جب مجھے ڈو بے کی خرملی میں نے اپنے دل میں جھا تک کر دیکھا تو دل میں کچھ دکھ اور افسوس محسوس نہیں کیا، میں نے کہاالحمد للہ اور جب بچنے کی اطلاع ملی میں نے کہاالحمد للہ اور جب بچنے کی اطلاع ملی میں نے اپنے دل میں جھا تک کرد یکھا تو کوئ خوشی محسوس نہیں کی میں نے کہاالحمد للہ اللہ میں تیرے اس حال میں بھی رضی ہوں، میں تیرے اس حال میں بھی راضی ہوں۔

# ایک اللہ کے ولی کا جواب

چنانچاک بادشاہ تھانبوں نے دیکھا کہ ان کے مریدین بہت زیادہ ہیں اور نیکی لوگوں میں پھیل رہی ہے اور زندگیاں بدل رہی ہیں تووہ براخوش ہوااوراس نے اپناایک سیابی بھیجا اوراس کوایک کاغذ دے کر بھیجا کہ میں نے ملک نیمروز کی حکومت آپ کودیدی بہ جائیداد آپ کی ہے اب آپ اس جا گیر کی آمدنی سے اپنی خانقاہ کاخر چہ چلالیس کنگر چلائیس انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر اسکے بیک سائڈ پر اسکا جواب لکھ کروایس بھیجا اور جواب برا مزیدار لکھا جواب میں پہلی بات تو لکھی

.....میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہوجا ئیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کرلوں۔

.....دوسری بات میکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہےاس دن سے نیمروز کی بادشاہی میرے نز دیک مجھر کے پر کے برابر ہوگئ ہے۔

تو یہ لوگ نیم شب کے بادشاہ ہوتے تھاس وقت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے حضور پھیلاتے ہیں اور پھر پر وردگاران کی مرا دوں کو پورا فرمادیتے ہیں

#### (۹)....فاكده

انسان کی نیک کانفع اس کی اولاد تک بھی پنچتاہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی یہ بڑی اہم بات ہے ذراسنے گانسان کی نیک کااثر اسکی اولاد تک یہ بنچتاہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر توسورہ کہف کے اندرواقعہ ہے کہ حضرت موی النیکی نے جوجود بوارسید ھی کی تھی ﴿ اما المجدار فکانت لغلامین یتیمین فی المدینة ﴾ اس جگہ پردویتیم بچے تھے ﴿ و کان تحته کنز لھماو کان ابو ھماصالحا ﴾ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دیوار کے تنصا کہ ان کو الد بڑے نیک تھے مفسرین نے کھا کہ ان کے اوپر کے والد نہیں کہیں ساتویں پشت پرکوئی اللہ کے بڑے وئی گذر ہے تھے، اس ولی کی رعایت کی وجہ سے ساتویں پشت والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحتیں ولی کی رعایت کی وجہ سے ساتویں پشت والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحتیں ہورہی ہیں اور اللہ تعالی نے جا ہا کہ یہ بچ بڑے ہوجا کیں اور وہ خزانہ ان کول جو بے کہ بروردگار کے یہاں نیک بندے کا ایسامقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر، موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر، موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر، موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر، موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر، موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں نسل کے فائد کے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر، موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں کی گیا ہے۔

خوش تصیبی کی بات منظم سازیل می از طار مجرور می از مید

اور یکی کے روحانی طور پر بھی بڑے فاکدے ہیں، چنانچہ قرآن مجید ہیں فرمایا ﴿والله ین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، الحقنابهم ذریتهم وماالتناهم من عملهم من شنی ﴿ جولواگ ایما ان لے آئے اورائل اولادنے ایمان کے ساتھ انکی پیروی کی ان کے قش قدم پر چلے گراولادالی نہ بن سکی جیسے ان کے باپ تھا الله فرماتے ہیں اس نبست کی وجہ سے رشتہ کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے مقیامت کے ون اولادوں کو بھی انکے والدین سے ملادیں گے، کئی بوی خوش فیبی کی بات ہے تو اولاد کے لئے جسمانی بھی فاکدے ہیں اور روحانی بھی فاکدے ہیں ایک سے بیر بیت چلانے کہ مال کا زیادہ ہونا الله دی خواند کی خواند کی سے بیر بھی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی دوحانی بھی فاکدے ہیں ایک سے بیر بین جواند کی خواند کی خوا

کے قرب میں رکاوٹ نہیں بنااس لئے کہاس آیت کے اندر کنز کالفظ استعال ہواہے،مفسرین لکھتے ہیں کہ کنزے مرادخزانہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیتے ہیں ہوتے ، تواسکا مطلب کہ اللہ کے ولی کی اولا دھی اورائے لئے خزانہ تھا اللہ نے پند کیا کہ خزاندان کے بچوں کول جائے تو مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہےاگرانسان اس کاحق ادا کرتارہے۔

(١٠)....فاكره

الله تعالى اين ان نيك بندول كونيبي بشارتيس عطافر مادية بين تجهي نيى الطيخة كاديدار موتاب امام احدين صبل كوخواب ميس سوم تيه اللدرب العزت کادیدارنصیب مواحفرت شیخ الحدیث نے بدواقعد کھاہے بشارتیں موتی ہیں نیک لوگوں کی زیار تیں ہوتی ہیں، چنانچہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات الص ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی القلیعہٰ کودیکھااور فجر کی نمازان کے يجهي ادافر مائي جب ني العَنيان نه نمازير هائي تواسك بعدآب مصل يربيه كن مقتری لوگوں کی طرف رخ فرما کر،اتے میں ایک عورت آئی اوراس نے نی الطَّنِينَ كَيْ خدمت مِن مُجوري بيش كين آي عليه في خوري قبول كريس ادران میں سے آپ نے دو مجوری حضرت علی کو بھی دیں جب انہوں نے خواب میں لے کرکھا ئیں تو مزہ بھی آیا اور آنکھ بھی کھل گئی اے حضرت علیٰ بڑے خوش تھے ،دور فاروقی تھا (عمر کی خلافت کازمانہ تھا) برے خوش تھے کہ آ قا کا دیدار ہوااورخواب میں آ قا سے نعمت کھانے کوملی تہجد کاوقت تھا خیر فجر ہوگئ تو یہ آئے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں اللہ تعالی کی شان کہ عمر بھی آئے اورانہوں نے نمازیر ھائی اور نمازیں وہی سورتیں پر نھیں پہلی اور دوسری رکعت میں جوخواب میں نی الطفالانے برطین اوراسکے بعدوہ مقتدیوں کی طرف رخ كركے بيٹھ محے فرماتے ہيں كەمىرى جيرت كى انتهاندرى كەخواب تناسجا تكلاكم

ایک عورت ایک طشتری میں مجوری لے کرآگئی کہنے گی امیر المؤمنین قبول فرما لیجئے محضرت عمر نے وہ محجوریں لے بیں اور ان میں سے دو محجوریں مجھے بھی دیں کہا کہ علی آپ بھی کھا لیجئے کہنے گئے میں نے کھا کمیں تو بڑی مزید ارتھیں میر اجی چاہا کہ میں اور کھا وُس کے بھا اُس میں اور کھا وُس کے بھا اُس میں اور کھا وُس کے بھا اُس میں المؤمنین مجھے بچھا وربھی دید بیجئے تو حضرت عمر مجھے دیکھے کرمسکر اے فرمانے لگے بھا اُس علی اگر آ پکونی النظیفی نے اور دی ہوتی تو میں بھی آپ کواور دیا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کی فراست اور کشف کے اور جیران رہ گیا۔

## ایک واقعه

حضرت عمرٌ کاایک اور واقعہ ہے ایک مرتبہ بیسوئے ہوئے تھے اچا تک اٹھ بیٹھے اوراجا تک اٹھ کرفر مانے گئے کہ"ب بنوامیہ کارخمی کون ہے؟ جوعمرے پیدا ہوگا اسکانا م بھی عمر ہوگا وہ عمر کی سیرت پر چلے گا اور زمین کوعدل ہے بھر دے گا'اب سب اوگوں نے بد بات سی کہ عمر نے بدخواب دیکھابہ خواب ان کی اولادمیں چلتار ہاچلتار ہا بیجہ کیا نکا کہ انہوں نے اینے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی ہے کیا تھاجس نے دودھ میں یانی ملانے سے انکار کر دیا تھامشہور واقعہ ہےان کی ایک بدی تھی اس کا نام لیلی تھالیکن بعد میں وہ ام عاصم کے لقب سے مشہور ہوگئی ،اس ام عاصم کواللہ نے ایک بیٹادیاس نے اس کا نام عمر رکھا ہے بچہ ابھی جھوٹا تھا چاتا پھرتا تھا كەلىك دن بدوالدہ ئے نظر بچا كراصطبل ميں نكل كيا جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے تو جیسے ہی گیاایک گھوڑے نے اسکوجو بیچھے سے لات ماری تواسکی پیشانی پرلگی تو ماتھے سےخون نکل آیا، ماں دوڑی ماں نے بھی اسکوسینہ سے لگایا اسکاخون صاف کیا، پھراس کاوالد آگیا عبدالعزیز تو والدہ جو تھیں وہ ان سے خفاہونے لگیں کہ آ ہے گھر برکوئی باندی ہی دیدیں کوئی نوکر ہی دیدیں جو بے کو ہی سنجال لیا کرے ہم بے کی ہی پرورش سیجے نہیں کر سکتے توان

کے والد نے کہا کہ ناراض نہ ہو، میرادل کہتا ہے کہ میرے اس بچے کا نام عمر بھی ہے یہ ندان عمر میں سے بھی ہے اورا سکے چہرے پراللہ نے زخم بھی لگادیا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جانشین بنے گا اوراللہ نے انکی بات سے کر دی یہ عمر بڑے ہوکر عمر بن عبدالعزیز بنے اور انہوں نے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیا، اس طرح حضرت عمر کا دیکھا ہوا خواب سوفیصد سے اثابت ہوا۔

## حضرت مجدد کاخواب

حضرت خواجہ مجددالف ٹافی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالی نے سے بشارت دی کہ تجھے ہم ایک بیٹا عطاکریں گے جواپی پوری زندگی میں کمیرہ گناہ کامر تکب نہیں ہوگا کمیرہ گناہ کرے گاہی نہیں اللہ اکبرتوجب بچہ پیدا ہواتواس کانام امام ربانی مجددالف ٹافی نے محم معصوم رکھااسی نسبت سے کہ بشارت ہے کہ یہ کمیرہ گناہ کامر تکب نہیں ہوگا محم معصوم اوروہ آپ کا جانشین بنااور پھراللہ رب العزت نے ان کے فیض سے آگے انڈیا پاکتان میں معلوم نہیں کہ ب

### (۱۱)....فاكده

چنانچ اللہ رب العزت حاجت روائی میں مدفر ماتے اللہ تعالی نے فرمایا فراستعینو ابالصبر و الصلوق یہ حضرات مدد مانگتے ہیں نماز کے ذریعہ سے مرک ذریعہ سے محراللہ تعالی ان کی مدفر مادیتے ہیں چنانچ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ تعالی کی مدد کیے اتر تی تھی اسکے لئے ایک کتاب ہے فتوح الثام علامذھی نے کھی یہ پہلے تو عربی میں لئی تھی اسکا اردومیں بھی ترجمہ ہوگیا ہے علامذھی نے کھی یہ پہلے تو عربی میں لئی تھی اب اسکا اردومیں بھی ترجمہ ہوگیا ہے اب اس کوعام نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں میر اجی چاہتا ہے کہ ہمسلمان نوجوان اس کتاب کو ضرور پڑھا حساس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قربانیاں کیسے دیں؟ دین کی خاطر انہوں نے کیے ولولہ کے خاطر انہوں نے کیے ولولہ کے خاطر انہوں نے کیے ولولہ کے خاطر انہوں نے کیے ولولہ کے

ساتھانی جانوں کے نذرانے پیش کے اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے مدداتر تی تھی میدان جہاد میں اس کے پھر مناظر پڑ کھ کرتو کئی دفع رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں، چنانچہ کیے اللہ تعالی ان کوشرح صدر عطافر مادیتا ہے تر دذہیں رہتا شرح صدر مل جاتا ہے، کسی بھی معاملہ میں اللہ تعالی ان کے دل میں حق بات کوالقا کردیتا ہے،

چنانچہ جب سیدناصدیق اکبر رہا کے وفات کاوفت قریب آیا توانہوں نے بیٹی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رہا یا اور بلا کرفر مایا کہ عائشہ میں تمہارے بیچھے دو بھائی اور دو بہنیں چھوڑ کر جار ہا بوں تو عائشہ صدیقہ رہا ہوں اور گئیں ابا جان دو بھائی تو ہیں اور بہن تو ایک ہی ہے اساء دوسری میں ہوں اور آپ فرمارہ ہیں کہ میں تمہارے بیچھے دو بہنیں اور دو بھائی چھوڑ کر جار ہا ہوں تو سیدناصدیق اکبر رہا ہوں کہ تعدوہ بیدا ہو کی اسکانام ام کلثوم رکھا گیاوہ سیدناصدیق اکبر رہا گئی تیسری بیلی ہوا کو کی جھوڑ کر جار ہا کہ ایک ایک وفات کے بعدوہ بیدا ہو کی اسکانام ام کلثوم رکھا گیاوہ سیدناصدیق اکبر رہا گئی تیسری بیٹی تھیں میدا ہو گھر بردی محدثہ بنیں اور عائشہ منت طلحہ کی ، ابوطلحہ نے ان سے نکاح کیا تھا جو پھر بردی محدثہ بنیں اور عائشہ صدیقہ کی بردی شاگر دہ بنیں۔

#### واقعه(۱)

چنانچہ خلافت فاروتی ہے مجد میں تشریف فرماہیں ایک گوراچا بندہ آگیااس زمانہ میں نجران سائڈ کے جوعسائی تھے وہ گورے چٹے ہوتے تھے پوچھا کون ہو کہنے لگامیں بنوکلب کا سردارہوں اور میں عیسائی ہوں اور میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ میرے اوپراسلام پیش کریں ، چنانچہ عمر ہے اس کے سامنے اسلام کی کچھ تعلمات کو کھولاقر آن پڑھا ،قرآن پاک نے اسکے دل پرایسااٹر

ڈالا کہاس نے کلمہ پڑھااور وہ مسلمان ہو گیاعمرﷺ نے اس کودیکھتے ہی فراست ہے بیجان لیا کہ مخلص ہے اور اللہ اس سے دین کا کام لے لیں انہوں نے اس كوخط لكه كردياآب فلال جُكه جائع مين آب كواس علاقه كا كورزبنا تا مون ايك صحابی بول اٹھے ہم نے زندگی میں پہلا مخص دیکھاجس نے کلمہ پڑھ کرایک رکعت نماز ہمیں پڑھی اور عمر بن خطاب کے ہاتھوں سے گورنر بن گیا ہووہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے چنانچہ دہ اس رقعہ کولیکر چل پڑے کہتے ہیں کہ بس دوس بے لوگ بھی اٹھے تو حضرت علی ﷺ بھی اٹھے اور حسن اور حسین بھی دونوں ساتھ تھے توبہ تنول حفرات بھرراستے میں جاکران کو ملے سلام کیا نہوں نے یو چھا جی کیسے آنا ہواتو حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ بیمیرے دو بیٹے ہیں اور میں عابتا ہوں کہاتنے خلوص ہے آپ نے کلمہ پڑھا کہ امیر المؤمنین نے ای وقت آپ کوایک علاقہ کی ولایت سپر دکر دی تومیں جا ہتا ہوں کہ میرے بچوں کوآپ کے ساتھ رشتہ داری کاتعلق مل جائے اس نے تھوڑی در سوچا کہنے لگامیری بیٹیاں ہیں تین علی آپ کے ساتھ بڑی بٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح اور حسین کے ساتھ تیسری بیٹی کا نکاح کہ آ ب تینوں نبی الطیعاد كے قريبى رشتہ دار ہيں مجھے محبوب كا قرب اب سب سے زيادہ عزيز ہے چنانچہ ان کی بڑی بٹی کا نام محیا تھا دوسری کا تلمی اور تیسری کارباب اور پیر جوسکینه بنت حسین تھی بدانہیں رباب کی بیٹی تھیں اللہ اکبر، تو حضرت عمر کی فراست دیکھئے کہ ایک بندہ آرہاہے کلمہ پڑھرہاہے اسکے کلمہ پرھتے ہی پیچان لیا اللہ نے اس سے دین کا کام لینا ہےاوراسکوا یک علاقہ کاولی بنا کر بھیج دیا پیفراست ہوتی ہے۔ واقعه (۲)

جنید بغدادی بیٹے ہیں ایک نوجوان آیابر اخوبصورت، داڑھی ہے، عمامہ ہے ، جبہ ہادر آکر کہتا ہے کہ حضرت یہ جوحدیث مبار کہ ہے [اتقو افر اسسة

المؤمن فانه ينظر بنور الله]اس كاكيامطلب ب؟ ذرامفهوم سمجهاد يجئ توجند بغدادي في اسكاچراد يكهاور چراد كيه كرفرهايا كه اونسارى كي بيغ اس كامطلب بيب كه تم كلمه پڑه كرمسلمان بن جاؤاس بركيكي آف لگ ئي وه عيسائي نوجوان تقاصل ميں وه بھيس بدل كرمسلمانوں والاآيا تھا كه بير برے شخ عيسائي نوجوان تقاصل ميں ان سے اس كا مطلب پوچھوں گا، يه مطلب بتاكر مجھے مسلمان سمجھ كرصرف بات مكمل كرديں گے ، پھر ميں ان كوكبوں گاكه آپ كى مسلمان سمجھ كرصرف بات مكمل كرديں گے ، پھر ميں ان كوكبوں گاكه آپ كى تو فراست اتن بھي نہيں ، شكار كرنے نوفراست اتن بھي نہيں ، شكار كرنے اس فوقت كلمه پڑھايا تو الله تعالى الى فراست عطافر مادے ہن۔

(۱۲)....فاكده

مال میں برکت

الله رب العزت مال میں برکت عطافر مادیتا ہے اسکے تو پہلے کی واقعات آپ کو سنا نے بھی چنا نچے حضرت انس کھی فرماتے ہیں کہ نی الطبیح نے جھے دعا دی الله نے جھے اتنامال دیا میں کلہاڑے سے سونے کی اندوں کوتو ڈاکرتا تھا بھی کلہاڑے سے جوسونا ٹوٹے وہ کتنا ہوگا ماشاء الله پھر الله رب العزت الحکے ذمہ دار بنتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا ﴿وهویتولی الصالحین ﴾ اوروہ پروردگار نیکوکاروں کا سر پرست ہے اللہ تعالی الحکے سر پرست بن جاتے ہیں سر پرست بن جاتے ہیں سر پرست کا کیا مطلب؟ جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں جیسے بیچ کاباپ انکا سر پرست ہوتا ہے اب وہ نفع کرے یا نقصان کرنے ذمہ دار باپ وہ ذمہ دار باپ وہ ذمہ دار باپ وہ نہیں جوتا ہے اب وہ نفع کرے مثل ایکے دوسروں کو کہتا ہے کہ میں کرا چی جار باہوں وہ کہتے ہیں رہل کی کلٹ بنوائی مثل ایکے دوسروں کو کہتا ہے کہتا ہے نہیں، جانا کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں کہتا ہے نہیں تبین مبیں داستہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، جانا کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں کہتا ہے نہیں مبیں داستہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، جانا کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں

، پہلے بھی گئے ہو؟ نہیں، بھی کوئی تیاری وغیرہ کرلی؟ کہتا ہے نہیں، پھرتم کرا ہی
کیسے جاد کے؟ بچر مسکرا کر کہتا ہے میں ابو کے ساتھ جارہا ہوں گویا اس بچے کو
پکا یقین ہوتا ہے میرے ابومیرے سر پرست ہیں میں ان کے ساتھ جارہا ہوں
میری ہراو نج اور پچ کے وہ ذمہ دار ہو نگے ،اس کوسر پرست کہتے ہیں ﴿وهویتولی الصالحین ﴾ جو بندہ نیوکار بنرآ ہے اللہ تعالی ایسے بندے کے سر پرست بن جایا
کرتے ہیں،

# عمر بن عبدالعزيز كي اولا د

چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کاوفت آیاتوان کے گیارہ بیٹے تھے ماشاءاللہ تو کی نے کہاعمر بن عبدالعزیز سے کہ جی آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھانہیں كياآب سے بہلے والے جولوگ تصوانہوں نے اولادوں كے لئے برى جا كيريں چھوڑی، بڑے میے چھوڑے اورآ پواولادے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑرے ہیں توعمر بن عبدالعزيزُ نے فرمايا مجھے ذرااٹھا کے بٹھاؤ تواٹھا کے بٹھایا گیا،توفرمانے لگے کہ دیکھوا گرمیں نے اولا دکی تربیت الحجھی کی ہے اور میری اولا دنیک بی ہے تویس اس اولادکواللہ کی سیردگی میں چھوڑ کرجار ہاہوں اللہ فرماتے ہیں وهويتولى الصالحين اوروه نيكوكارون كاسر پرست إوراكريدالله ك فر ماں برداراور نیکوکارنہیں ہے تو میں ان کی بدکاری میں انکامعاون نہیں بنتا جا ہتا ہے کہد کروہ تو فوت ہو گئے ،اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ اللے بعد جولوگ آئے اور انہوں نے حکومت سنجالی اب و مختلف علاقوں کے گورنر بنانا جا ہے تو انکوعرا کے بيثول جبيها كوئى اوردانا يزهالكهاا حجها بجانه ملتاأيك بيثا كورنر بنادوسرابنا تيسرابنا عجيب بات تویہ ہاکی وقت وہ آیا عمر بن عبدالعزیز کے گیارہ بیٹے گیارہ صوبول کے گورنرے ہوئے تھے، یہ وتا ہے ﴿وهو يتولى الصالحين ﴾ ـ هرسال عقيقه

مارے ایک دوست تھے قریبی مارے بوے مفرت کے فادم بھی تھے

اور ماشاء الله جب حضرت ان کے شہر میں آتے ہرسال انہوں نے حضرت کے لئے عقیقہ کا گوشت تیار رکھا ہوتا تھا، اللہ تعالی کی شان کہ ان کی ایک ہوی ہے نیکیس بے ہوئے!اوراللہ تعالی کی شان کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی صحت ایسی دی تھی کتیکیس بچوں کے باپ کوجود کھے تو وہ محسوس کرے کہ قاری صاحب کی شایدا بھی شادی ہونے والی ہے، اب میری اہلیہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اہلیہ سے پہلی مرتبہ تو انہوں نے دوایک جیسی عورتوں کود یکھا تو ملا قات کی پھران میں ایک مسکرانے لگی کہنے لگی آپ معلوم کرنا جاہتی ہوگی کہ یہ کون ہیں ہاں میں ماں ہوں اور میمیرے بٹی ہے، اہلیہ ریفرق نہ کرسکی کہ اسمیس سے مال کون ہے اور بیٹی کون ہے؟ بیوی بھی تیکیس بچوں کے باوجودالی اللہ تیری شان خیرایک گھریس رہتی تھیں اوراسکے دو کمرے تھے اب جب اولاد بوی ہوگی انہوں نے سب کوعالم حافظ قاری بنایا ان کے کچھ نیچ تو بچین ہی میں فوت ہو گئے گران کی ایک بیٹی اورنو بیٹے زندہ سلامت صحت مندر ہے سب بیٹوں کو انہوں نے عالم حافظ قاری بنادیا اب جب انکی شادی کاوفت آیا تو فکر گلی کہ بھی کوئی کام کاروبار بھی ایسانہیں زیادہ سے زیادہ کہیں بچوں کو پڑھادیتے ہیں تواس یراب ان کو بیٹی کون دے گا؟ اب دوست بھی انکو کہتے کہ بھئی آپ نے ایک دوکو حافظ بناناتها باقول كوكمپيوٹر سكھاتے ،كاروبار سكھاتے ،ميال تم نے بھى پھر عجيب بی کام کیاہے اب وہ بڑے جیران کہ میں کیا کروں؟ مکان ہی نہیں کہ بیے سو سكيس عليحده اور برابيرا جوان موكيا چنانچه ايك جگدانكي اس عاجز سے ملاقات موكى فرمانے لگے کہ حضرت دعافر مائیں پہلے بٹی کے لئے ایک رشتہ دیکھنے جانا ہے الله تعالى آسانى فرمادے، ميرے دوست مجھے بہت ڈراتے ہيں كمتم نے كاروباركرانا تفاده كرواناتها اوريس في توان سبكودين يرهايا بعالم ب میں حافظ بے میں، قاری بے میں، اب وسائل بھی نہیں میں اللہ آسانی فر مادے، ہم جانتے تھے کہ تھئی حضرت کے برانے خادم ہیں ہم سب نے ال کر

کے دعاکرلی ، اللہ تعالی کی شان الگلے دن وہ اس جگہ ملنے کے لئے آئے تو مٹھائی کا تنابراڈبا ہمارے یاس لائے ،ہم نے سوچا کہ بھی خیرتوہ ، کہنے لگے كيامطلب؟ بم نے كماكوئى اورعقيقہ تو تيارنيس موكيا؟ كمنے لگا حضرت نہيں بات اور ہے، حضرت بس آپ نے جوکل وہ دعا کروائی تھی محفل میں وہ اللہ نے الی بوری کی کہ میرے تصور میں بھی نہیں ہم نے کہا بھی وہ کیے؟ کہنے لگا حعزت عجیب بات به تھی کہ جس گھر گئے وہ انجینیر کا گھر تھا بڑا نیک متقی یر میز گارخاندانی بندہ ،ساری اولاداسکی بردھی ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے وہ ا المسدنيك مين شهيد موكياتهم أكل بيلي كے بارے ميں رشتہ لے كر گئے اين یٹے کے لئے کہ بیوہ عورت نے سکتا ہے وہ جلدی بٹی کافرض اداکردے کہنے لگاجی میں اور میری بیوی ہم وہاں گئے اور میری بیوی اسکے یاس جاریا کچ منك بیٹی تواس نے مجھے کہا جی علیحدہ کرے میں ملناحیا ہی ہوں، چنانچہ علیحدہ کمرے میں جب میں گیا تو بیوی وہاں موجود تھی کہنے گی اللہ نے فضل کر دیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی کہ اس بیوہ کی نوبیٹیاں ہیں ہربیٹی ہارے بیٹے سے دوسال چھوٹی ہے اتی طبیعتیں مل گئی ہیں اس نے ہمارے نوبیوں کے لئے نورشتہ دیدیئے ، دیکھتے ایک رات میں اللہ نے اسکے نوبیوں کے رشتہ طے كرواوئ ﴿ وهويتولى الصالحين ﴾ ويكموجودين كواينات بي مالك اکے کام ایسے سمینا کرتے ہیں ،ورنہ نوبچوں کی شادی کرتے کرتے بال سفيد ہوجاتے ہیں ایک ہی جگہ پرالحمد للدنو بیٹوں کارشتہ طے ہوگیا۔

# ایک نوجوان کا قصہ

ایک نوجوان تھالا ہورکا جرمنی میں پڑھالکھا تھا بہت خوبصورت یہ واقعہ اس نے خود مجھے سنایا جرمنی میں یعنی جس بندے کے ساتھ پیش آیا اس بندے نے اپناواقعہ خودسنایا کہ جی اپنی بات سنا تا ہول دوسروں کوتو سناتے شرم آتی ہے آپ کو بتا دینا ہوں اس نے سلیبالکل سیا واقعہ ہے، کہنے لگا حضرت جس دفتر میں میں کام کرتا تھا وہاں پرایک جرمن لڑکی تھی شکل وصورت کی کوئی زیادہ ہی خوبصورت تھی ہمارے آفس کا ہرنو جوان جرمن تھایا کوئی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی ہے میر اتعلق ہوجائے اور وہ لڑکی ہوے اجھے ریک میں تھی اور جسم میں وہ الی تھی کہ مضرت یوں سمجھ لیس کہ اللہ نے حور دنیا میں بھی اسب جرمن الرکے بھی اسبے چکر میں اور میں بھی اسبکے چکر میں کہنے لگا کہ بس دو پہر بھی گوئے کی اسب جمور کئی ہوئے تھی ہم کھارہ ہوتے ہوتے کو وہ بھی ایک کمرے میں ٹیبل لگا ہوا تھا تو کبھی ہم کھارہ ہوتے ہوتی ہی ایک کمرے بیل بھی جھی دارتھی کی کو جرائے بھی نہیں ہوتی تھی اس سے زیادہ بات کرنے گی۔

ایک دفعہ رمضان المبارک آیا تو میں نے روزے رکھے اس نے مجھ سے بوجھا کہ بتاؤروتین دن سے مہیں وہاں دو پہر کھانے برنہیں دیکھ رہی ہول، تومیں نے کہا کہ ہمارارمضان کامہینہ ہے میں روزہ رکھاہوتاہوں اس نے کہا اچھا روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہاہاں تو میں نے بچھاسکوروزے کے بارے میں ذراہتادیااس نےشوق سےمیری بات سی میرے دل میں خیال آیا کہ بھٹی اگر ہیہ اتن ی بات شوق ہے سنتی ہے تو اور بات بھی شوق سے سنے گی چلوقریب ہونے کا یمی ذریعی اب میں نے اسلام پرایک کتاب بھی لی اوراسکوا محلے دن جاکر دی، کہ بھی تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہوتو یہ پڑھو کہتا ہے کہ ایک ہفتہ دس دن کے بعدوہ کتاب بردھ کرآئی اور مجھ سے پچھ سوال یو چھنے لگی جو مجھے پچھ یاد تھے میں نے براد کے تو میں نے دیکھا کہوہ ذرااوراسلام میں دل چھی لے رہی ہے میں نے بھی اسکو بتانا شروع کیا، اب جب بھی دو پہر کھانے کا وقت ہوتا قدرتی وہ بھی ای وقت کھانے کے لئے آجاتی اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگورتی اب جرمن از کول کو بھی مجھ سے جلن ہونے ملی کہ بھی یہ جو ہے اسکوبیٹھ کر ہاتیں سناتا ہے، کہنے لگا کہ کچھ عرصہ کے بعدایک دن وہ آئی اور کہنے

کی کہ ہمارے گھرکے قریب ایک مسلمانوں کا اسلاک سینٹر ہے تو آئ میں وہاں گئی تھی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہوگئی ہیں کر جھے اتن خوشی ہوئی کہ نہ پوچئے ، اسلام لانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی ہی مزید بیخوشی کہ اب میراکام پکا ہے نہ اس نے باری خوشی کا اظہار کیا اب اس نے جاب لیمنا شروع کی اس کے دوئی کا اظہار کیا اب اس نے جاب لیمنا شروع کر دیا وہ بڑی اہمت تھی کی سے ڈرتی نہیں تھی ، پھراس نے نماز پڑھنی شروع کر دی ، پھر کھلے عام اسلام والے کام کرتی ، با تیں کرتی ، اورا گروئی جرمن اس کر دی ، پھر کھلے عام اسلام والے کام کرتی ، با تیں کرتی ، اورا گروئی جرمن اس میر سے اور قریب ہوتی گئی تھی کہ دوز ہم آپس میں بیٹھ کر اسلام سے متعلقہ کوئی نہ میر سے اور قریب ہوتی گئی تی کہ روز ہم آپس میں بیٹھ کر اسلام سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ٹا بہ چھیٹر کر با تیں کر نے لگ جاتے ، کہنے لگا اس دوران میر اول تو چا ہا کہ میں اس سے بات کرتے ہوئے بھی بندہ گھیرا تا تھا، تو میر سے دل میں خیال آیا کہ بھی مناسب وقت ہوگا تو بی میں اسکے سامنے بات کروں گا۔

ایک روز وہ کہنے گی کہ دیکھومسٹراس دفعہ میں نظام ہنارہی ہوں کہ میں اپی چھٹیاں ترکی میں گذاروں گی وہ اسلامک کنٹری ہے، میں وہاں جاؤ گی اور مختلف جگہوں کودیکھوں گی اور مجھے وہاں سے اور اسلامی تعلیمات ملیں گی ،نو جوان کہنے نگامیر ہے دل میں خیال آیا آپ ایسا کروکہ بجائے ترکی جانے کے لا ہورکیوں نہیں چلی جا تیں ؟اور پھر میں نے بتایا وہاں تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اصل مقصد میراکیا تھا کہ یہ وہاں جائے گی تو میں اپنی والدہ سے بہنوں سے کہوں گاوہ ساری ایم اے لڑکیاں تھیں جو یونی ورسٹیوں میں پڑھی ہوئی تھیں تو وہ اس کو میر سے ساری ایم اے لڑکیاں تھیں جو یونی ورسٹیوں میں پڑھی ہوئی تھیں تو وہ اس کو میر سے ساری ایم اے لئے تیار کردیں گی ،اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی کہنے میر سے سوچ کر کچھ چندون بعد کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے بھی لا ہور جانے کا پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کر میں نے بھی کا پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کر میں نے بھی کا پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کر میں نے بھی

اسی دن جانے کا پروگرام بنالیا کہنے لگاس نے انٹرنیٹ کے ذریعہ ہوٹی کی بگنگ بھی کروالی ، جب مجھے اس نے تبایا کہ میں نے سب کام کروالئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ وہاں ہمارا گھرہےتم ہوٹل میں کیوں تھہروگی؟ کہنے لگی نہیں دیکھو میں ار یورٹ سے سیدھی ہوٹل جاؤں گی ہوٹل میں جس کوتم اپنی ماں بہنوں کو بھیج دينا مين الح ساتھ باچيت كرول كى، اگرمناسب سمجھا تومين الحكے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گی ورنہ میں ہوٹل میں رہوں گی ، میں نے کہا ٹھیک ہے لا ہور بہنچ توضیح ، کہنے لگا حضرت! اب میں دعا کمیں ما تگ رہاہوں یااللہ بیراس ے پیچے نہ ہے ہرنماز کے بعدیااللہ اسکایروگرام یکاہوجائے اسکایروگرام يكاموجائ مجھ خرى لمحتك يقين نبيل تھا كەرىجائے كى يانبيل جائے كى، كہنے لگا حیران تومیں ہوا کہ جب میں نے جیکنگ کروایا اورآ کے گیٹ پر پہنچا تو وہ بھی اینابریف کیس لیکرو ہیں گیٹ بر بہنج گئی، کہنے لگی میں نے بھی چیکنگ کروانی ہے، میں نے کہاٹھیک ہے،ادھر گھر فون کر کے اطلاع دی ہوئی تھی اپنی والدہ کو بھی بتایا تھا بہنوں کو بھی اور میری بہنوں نے کہا تھا کہ تم فکرنہ کر وہم بات کر لیں گے، ایر پورٹ سے اتر کر وہ توسیدھی ہوٹل چلی گئی میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ مسمجھاا گلے دن میں نے اپنی بہنوں کو بھیجامیری تین چار بہنیں تھیں سب نے ایم اے کیا ہوا تھا، وہ سب گئیں اور اس ہلیں اور اسکولیگرایئے گھر آگئیں، اب میہ نوجوان بزے امیر گھر کانو جوان تھاان کا کار کابز نیس تھا کئی شوروم تھے کروڑوں یتی خاندان کایہ بیٹا تھاان کا گھر بھی محل نما تھااسکود مکھ کر بھی بندہ حیران ہوجائے الیا جیسا بالکل بوروپ کا بنا ہوا کوئی گھر ہوتا ہے، کہنے لگاوہ گھر آئی وہاں وبڑی سہولتیں تھیں اتی تو ہول میں بھی نہیں تھیں خیر میری والدہ نے بھی اسکوکہا کہ بیٹی تم يبيں تھبر جاؤ ہم تمهيں كمپنى ديں گے، وہاں تم اكيلى ہو،اس نے وہاں ايك دن گذارا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہیں رہجاتی ہوں، بہنوں نے کہا کہ ہم آ پکوع ئب گھر دکھا نیں گے، فلاں بادشاہ کی مبجد دکھا نیں گے، فلاں دکھا نیں

کے، وہ کہنے گلی ٹھیک ہے دو ہفتہ اس نے رہنا تھااب دو ہفتہ میں میری بہنوں نے اس برکام کیااوراسکوتیار کرنے کی کوشش کی ،توجب تیسرے جو تھے دن کافی یے تکلفی ٹی ہوگئی ہنسی نداق کی باتیں ہونے لگیں تو پھرمیری بہنوں نے کہا یہ ہمارا بھائی دیکھوکتنا خوبصورت نوجوان ہے، تواگرتم راضی ہوتو ہم تمہاری شادی كركة تهبيل والي بهيجيں كہنے نگااس نے صاف كهدديا كدييں نے اس سے شادی نہیں کرنی وهوکر جواب دیدیا، کہ جی میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، ا تنا کھر اجواب کہ بہنیں حیران ،خیرمیرا یک حجموثا بھائی تھاوہ مجھ ہے بھی زیادہ خوبصورت تھااور پڑھالکھاتھاتو میری بہنوں نے اسکی بات چلانی شروع کردی کہ چلوبھئی اس ہے نہیں کرنی تواس ہے شادی کرلو کہنے لگی کہ تین حاردن اور گذر گئے اوراس نے اسکے بارے میں بھی دھوکر جواب دیدیا،میری بہنوں نے بتایا کہ دیکھ مارے یاس رزق ہے عزت ہے یہ دونوں بھائی مارے اتنے خوبصورت نوجوان ہیں بڑھے لکھے ہیں کتنااحیمارشتہ ہے تمہارے لئے جوڑے اس نے کہانہیں، ہم حیران وہ اسلام کے اوپر بھی کتابیں پڑھے بھی دیکھے بھی کچھ کرے کہنے لگاحضرت کیا بتاؤں میرے ایک چھاہیں غریب سے وہ مبلغی جماعت میں آنے جانے والے بندے ہیں، کہنے لگاان کاایک بیٹاہ انہوں نے اس کو جامعہ اشر فیہ میں عالم بنادیا بھی کھانے کوملتا ہے بھی نہیں ملتاوہ چیا کابیٹاایک دن میری امی کوکوئی بات کرنے کے لئے آیا اب اس لڑکی نے اس کود یکھاتواس نے میری امی ہے یو چھا کہ بیکون آگیاہے؟ اس نے کہاہیہ میرے دیورکا بیٹا ہے اور بیعالم ہے،میری امی اس کو بتا بیٹھیں کہ بیعالم ہے تووہ كہنے لكى كەميں نے ايك دومسئلے يو چھنے ہيں، ميں اس سے يو چھلوں؟ امی نے کہایو چھ او، چنانچہ امی نے فون بھی لاکر دیدیا،اس نے اس سے دوحار سکلے جو یو چھنے تھے یو جھے انہوں نے مسلے بنادیئے پھراس نے کہامیری یہ کتاب ہے وہ مولوی صاحب كتاب دينے آ گئے اور اسكى جب اس سے بالمشافه ملاقات

ہوئی تو اس لاکی نے خوداس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا جا ہتی ہوں کہنے لگاحفرت محنت ہم نے کی تیارہم نے کیاوہ جامعداشر فیدکا پڑھاہوا، ہماری بہنیں كہتى تھيں اس كوتو كوئى رشتہ بى نہيں دے گا، وہ جرمن لڑى كو پسندآ گيا،خود كہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا جا ہتی ہوں اس نے کہامیں ابوسے بوچھونگا چنا نچہ اس نے والدین سے یو چھاانہوں نے کہا بیٹا اگروہ جا ہتی ہے تو کرلوچنا نجہ اس لڑ کے سے اس نے نکاح کرواکر اسکلے دن جرمن ایمبسی لے گئی اس کا پکاویزا لگایا کہنے لگی وہ جامعہ اشر فیہ کا پڑھا ہوا چٹائیوں پر بیٹھنے والا اب وہ یہاں آ کراس كاخاوندين كرره رباب ﴿وهويتولى الصالحيـــن ﴾ نيكوكارول كاوه سر پرست ہے وہ کام سنوار دیتا ہے، اب دیکھوکہ ان کے خاندان والوں نے کوششیں کر کے ان کو جرمنی بھیجا اور اس کے والد نے اسکودین بر ھایاس نے جماعت سے دین سیکھااورا پنے بیٹے کودین پرلگایااورلوگ اسکوطعنہ دیتے تھے کہ تیرے مٹے کوتو کوئی بھی بیٹی کارشتہ نہیں دے گا،اللہ تعالی نے کہاں ہے جیجی اوراس نے اپنی زبان سے اس سے نکاح کیااوراسکوکولیکر گئ اللہ نے دس تو دیا ہی تھااسکود نیا بھی عطا کردی وہ کہنے لگے کہ اللہ نے اسکی دعا ئیس زیادہ ہی قبول کرلیں اوروں کونو مرکر حوریں ملیں گی اسکونو دنیا ہی میں مل گئی ہے، نو واقعی انسان دل سے بیدار ہوتورب کریم اسکے معاملات کوخود سیٹ لیتے ہیں۔

(۱۳)....فائده

ایک نیکی کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالی اکو امامت عطافر ماتا ہے امامت کا منصب عطاکر دیتا ہے ہو جعلناللمتقین اماما کی گراللہ تعالی ان کو امامت دیتا ہے اور بیامامت جو ہے بڑی کرامت ہے بیاللہ کی طرف سے ایک عزت ہے، ایک اکرام ہے جو پروردگارا پے بندوں کوعطافر مادیج بیں آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال کے آتے تھے تو عمر ان کو کہتے تھے

#### بری موت سے حفاظت

اللدرب العزت برى موت سے تفاظت فرماتے بیں چنانچ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ﴿ يشبت الله الذين آمنو ابالقول الثابت فی الحیو قالدنیا ﴾ تواس آیت کی تحت مفسرین نے لکھا کہ اللہ دب العزت انکواچی موت عطافر مادیتے بیں کلمہ پرموت عطافر مادیتے بیں اضافہ دیتے بیں اضافہ دیتے بیں اضافہ دیتے بیں اصافہ دیتے بیں اور بھی جوافیکٹیو عمر ہوتی ہے صحت مندی کی اللہ اسکواس کنارے سے اس کنارے تک کردیتے بیں انکوزندگی میں دوسروں کا محت خبیں ہوتا پڑتا۔

(١٥) ....فاكره

الله كى حفاظت

ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العرت انکی حفاظت فرماتے ہیں وف لله

خير حافظاو هو ارحم الراحمين ﴾ الله رب العزت خود الحكي محافظ بن جاتے بین چنانیه نی الطیخا کی حفاظت کس نے فرمائی ﴿والله يعصمك من الناس ﴾ الله تعالى انسانول سے بچائے گاالله رب العزت نے دیکھوایے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی، آرام فرمارے تھے درخت کے نیچے ایک کافرنے ویکھا کہ ا چھاموقع ہے تلوارا تھا کروار کرنے کا اللہ کے مجبوب کی آ تکھ کھل گئ تو آپ نے جب اسكى طرف ديكما تواس نے كہا[من يمنعك منى يامحمد]اے کہااس پر ایسارعب اور کیکی طاری ہوئی ، تلواراس کے ہاتھ ہے گر گئی محبوب نے تلواراتھائی فرمانے لگے [من یمنعک منی] توبتا تجھے کون بچائے گا،اب لگامنت کرنے آپ بنوہاشم کی اولادمیں سے ہیں کریم ہیں اوراتنے کریم ہیں اورمعاف کرنے والے ہیں فرمانے لگے چل میں نے مختبے معاف کردیا آگے ے کہتا ہے اللہ کے نبی اب کہاں جائیں گے اب جہان آپ جائیں گے وہاں آپ کاغلام جائے گا، آپ نے تو محبوب معاف کردیا مجھے کلمہ بر هاد یجئے، تا كه مير االله بهي مجھے معاف فرمادے، يون الله تعالى حفاظت فرمادية بير، -

(١٢).....فاكده

مال کی چوری سے حفاظت

واقعه....(۱)

کہتے ہیں کہ رابعہ بھریہ اللہ کی نیک بندی اپنے کرے میں سوئی ہوئی تھیں ایک چورگھس آیا تو چور کواور تو کچھ نہ ملاایک چاور پڑی تھی اس نے کہا چلویہ ہی لیے چارت ہیں اس نے چا دراٹھائی اور جب باہر جانے لگا تو اسے راستہ نظر نہ آیا گھبراکراس نے چا در پھینکہ دی چا در پھینکتے ہی اسے راستہ نظر آنے ایک جیسہ آیا گھبراکراس نے چا در پھینکہ دی چا در پھینکتے ہی اسے راستہ نظر آنے ایک جیسہ نگائے لگا اس کوایک آواز آئی اگر آیا دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست کو گاتی ہی ا

ہے یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تم چیز چراکے کیسے جاسکتے ہواللہ یوں حفاظت فرمادیتا ہے۔ روم ن

چنانچەدارالعلوم دىوبند كے ايك خادم تضخزانچى نيك بندے تھے الكا تكيكلام تقاللله كوففل سے ہر بات میں"الله كوففل سے" بولتے تھے،الله تعالى كى شان ایک دن وہ ایک رات تہجر میں اٹھے تو تہجر پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک چورآ گیااب چوراس کمرے کا تالاتوڑنے لگا کہ جس میں انکامال بیسے تھا مگروہ زکوۃ بوری بوری اداکرتے تھان کے دل میں یکا یقین تھا کہ میر امال ضائع نہیں ہوسکتا، چونکہ صدیث میں ہے جو بوری زکو قاداکردیتا ہے اسکامال الله تعالی کی حفاظت میں آجا تاہے، وہ نماز پڑھتے رہے ادر بیتالاتو ڑتار ہااور تالا نہ کھلا جب انہوں نے سنتیں بھی پڑھ لیں اب جانا تھام جدمیں تو پھراس وقت اس چور کو کہا ارے میاں بداب تک تالاآپ سے نہیں ٹوٹا تواب بھلا تجھ سے کیا ٹوٹے گا چورنے دیکھا کہ بیجاگ گئے تو بھاگ گیا،خیریہ مجدآئے جوامام تھے انہوں نے نماز بڑھائی، بینماز بڑھنے کے بعدا نکے قریب آئے کہنے لگے حضرت آپ كوايك ني بات ساؤل؟ آج توالله كفضل سے الله كاغضب موكيا،اب وه کہنے لگے کہتم کہدکیارہے ہو؟ حضرت میں ٹھیک سنار ہاہوں ،آج تواللہ کے نصل سے الله كاغضب موكيااصل ميں وہ كہنا جائے تھے كہ جى آج توالله كاغضب موكيا، مرتكيه كلام كى وجدس كهدرب تق الله ك ففل س الله كاغضب موسيا، پرانمول نے يہ ساراواقعہ ساياتود يكھوجوالله تعالى كاحق ادا کردیتے ہیں پھر مالک انکی جان و مال کا گران بن جاتا ہے،اللہ کی حفاظت ہوجاتی ہے۔

ايك برمهيا كاواقعه

واقعه....(۳)

ایک بردهیاتی بات بادشاه کی کے تریب اسکا گر تھاایک موقعہ پر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں این علی میں کچھیری اضافہ کروں ،اس نے بولیس والوں کو بھیجا کہ اسکو کہویہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے ،اور بیجگہ ہمکو چ دے،اس نے کہانہیں میری عرتوای کثیامیں گذری ،میری طبیعت کی ہوئی ہےتو میں تونہیں بیخاچاہتی، انہوں نے بادشاہ کوجا کر بتادیا اللہ تعالی کی شان کہ بوھیاچندون كيلي سى بارى عيادت كے لئے جلى كئى ،اس كوكوئى دومبيندو بال لگ كے اب دومہینہ کے بعد جب وہ واپس آئی بواسے اپنی جھونیر ی نظر بی نہیں آئی جیران و ماں تو اس جگہ برعالیشان کل بناہوا تھا، اس نے لوگوں سے یو چھا تو انہوں نے کہا، تو تو کہیں تالالگا کر چلی گئی تھی بیچھے انہوں نے تیری سب چیزین برابر کردیں اورائے محل کودومہیند میں اسٹینڈ کر کے اتنابر ابنادیا، اس کانام ونشان ہی نہیں اس نے کہاایا کیا؟ لوگوں نے کہاتو تھی جونہیں ، جب لوگوں نے اسے کہا کر تو تھی جونہیں ،انہوں نے ایبا کیاتو کہتے ہیں کہ اس بڑھیانے آسان کی طرف د کھے كركها "الله! الريس يهال نبيل هي توتويبيل تفا" بيالفاظ كمن تق كمتي بيل کمحل کی حصت جوتھی وہ زمین کے اور آگئی بادشاہ کو بتایا گیا کہ بڑھیا آگئی اورتمہارے محل کی جھت زمین کے اوپر آگئی اس نے آکر معافی مالگی پھر بردھیا کوعلیحدہ کثیابنا کر دی، تب اس کو پتہ چلا کہ بد بردھایاللہ تعالی کی کتنی مقبول بندی تھی، تو بھئ جہاں بندہ نہیں ہوتا وہاں پر بندے کے پر ور دگارتو ہوتے ہی ہیں اس لئے نیکوکاری میں اتنے فائدے ہیں کہ جوہماری سوچ ہے بھی بالاتر ہیں رب کریم ہم ان دنیا کے فائدوں کے بھی طلب گاراور عاج ہیں اور عاج کا کام مانگنا ہوتا ہے، اللہ تعالی سے مانگتے ہیں رب کریم ہمیں دنیا وآخرت کی سرفرازی عطافر مادے۔

كس كى مغفرت نهيں ہوتى؟

جب تک بندہ انسانوں کے حقوق ادائبیں نہ کرتا تب تک پروردگار بھی اپناحق معاف نبيس كرتا حديث ياك مين آتا ب شبقدر من الله تعالى سب كنهكارون کی مغفرت کردیتے ہیں چند گنهگاروں کی نہیں کرتے ،ان میں سے ایک جوقطع رحی كرنے والا موتا ب قطع رحى كہتے ہيں رشتہ نا طے تو رُنے والا ب، كى موتے ہیں جن کونہ بات کا سلقہ اور نہ میل ملاپ کا طریقہ ، ذراذ راس بات براس سے بھی بولنا بنداس سے بھی بولنا بنداس کوڈرار ہے ہیں اُس کودھمکار ہے ہیں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں بروا ہی نہیں ہوتی ، یہ جوقطع رحمی کرنے والے ہیں انکی شب قدر میں بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے اور دوسر ابندہ جوکسی کے بارے میں دل میں نفرت رکھے، کیندر کھے برگمانی رکھے،جس کے دل میں سی مسلمان کے بارے میں کینہ ہواللہ تعالی اسکی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں ، تو بھئی اگر آج ہم عاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہوتو پھر ہمیں ان دونوں گناہوں سے مخصوص توبہ کرنی پڑے گی ، ایک تو ہمارے ول میں جتنوں کے بارے میں ول میں نفرت ب یار جش ہے بیدل سے نکالنی بڑے گی، اللہ کے لئے ہمیں معاف کرنا بڑے گا، جب تک نہیں نکالیں گے مغفرت نہیں ہوگی اور دوسری بات کہ جو بندوں کے دل دکھائے ہیں ان سے معافیاں بھی مانگنی یویں گی، عجیب بات ہے کہ لوگ انظار میں رہتے ہیں کہ جب مرجائیں گے تو ہمارے جنازے پراعلان ہوگا کہ جی اس میت کومعاف کردیا جائے ، بھائی میت کوکون معاف کرتا ہے کون معاف نہیں کرتااب وقت ہے جیتے جا گتے معافی مانگنی آسان ہے پیتنہیں کون اعلان سنے گاکون نہیں سنے گا،کون معاف کرے کون نہ کرے جمم تو ہمیں ہے کہ ہم دنیامیں معافی مانگیں لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر تکبرا تناہوتا ہے کہ ہم "معاف کرنا" بیلفظ کہناہی گوارانہیں کرتے ،انگریزوں نے تواس اچھی عادت کوا تنابنایا کہذرای بات برایکس کیوزی کہدیتے ہیں، یہ جوالیس کیوزی کہتے ہیں اس کوتواردوعربی میں معاف کرنا کہتے ہیں کافروں نے اس چھی عادت

کواپنایا ذرای کوئی بات ہوتی ہے فوراا کیس کیوز کرتے ہیں پیعلیم ہم مسلمانوں کے لئے تھی اورآج ہم اتنا بھول گئے ہم دوستوں کے دل بھی دکھاتے ہیں ہم ان سے پھر بھی معافی نہیں ما تکتے تو بھی اس محفل میں آج ایک بات بتا پئے كدكياجم دوسرول سے ميت معاف كروانا جاہتے ہيں يانہيں كروانا جاہتے زبان ے بولیں بولنے میں برکت ہوتی ہے تو بھی اگرہم بیت معاف کروانا جاہتے ہیں تواسکا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کرسوچیں ہم نے کن کادل دکھایا کن کے ساتھ برى بات كهى كن كورنجش دى كن كاوينا بيكن كاحق آتا ب،اسكى فهرست بنائيس جن كالين دين ہانكالين دين كليركريں اور جن سے فقط باتوں كامعاملہ ہے تو بھئیان سے ابھی کہدد بھئے کہ بھئی اللہ کے لئے معاف کردو،اورآب دیکھیں گے جس کوآ یے تہبیں گے جی غلطی ہوئی اللہ کے لئے معاف کردیں وہ اللہ کابندہ ضرور کہددے گامیں نے معاف کردیا،آسان ہے دنیامیں ورنہ قیامت کے دن سب کوانی نکیاں دین برس کی ،اورنکیاں تو ہارے پاس پہلے ہی نہیں ہیں اتن توہم کیادیں گے ،لہذا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات اعتکاف والے بالخصوص، اور دوسرے احباب بالعموم اس بات ير بديٹھ كرسوچيس كه بهم حقوق العباد کیے معاف کروا کتے ؟ اب پتاہے آپ نے کتنوں کی فیبت کی ہوگی ،کتنوں کے بارے میں بدگمانی دل میں ہوگی کتنوں پر آپ نے الفے سیدھے الزام نگادیے ہو نگے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اسکوسوچ کر اور جوجو بندہ دل میں آئے ان سب سے بدالفاظ کہیں کہ بھی مجھ نے مطلی ہوئی اللہ کے لئے معاف كردي اوراكرآپ كوياد بھى نہيں توجيخ آيكے دوست احباب ہيں انسے ملتے ہوئے کہیں بھی انسان ہیں خطاہ وجاتی ہے اگرآپ کاکوئی میرے اوپرات آتا ہے اللہ کے لئے معاف کردیں، بااگراس نے کہددیا کہ میں نے معاف كردياتوجوآب في اسكى غيبت كي همى ،الزام لكاياتها جوبهى كياتها الله تعالى سب کے گناہوں کومعاف کردے گا،تواس چھوٹے سے فقرے کوکل آپ سب کے

سامنے دوھرا ہے ، تربی رات جہاں معانی مانگ سکتے ہیں حتی کے خاوند بیوی سے بھی معافی مانگے ہیوی خاوند سے معافی مانگے ایسانہ ہو کہ مہاں ہیوی کی رنجشوں کی دجہ سے اللہ کے بیال مغفرت رکی رہے، اگرہم جائے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کردیں تو ہمیں بھی تو پھر یہ معافی کا طریقة کار بنانا پڑے گا، تو پیوی ہے کنے میں کیاحرج ہے ہوسکتاہے جھڑک دیا ہو، بے وجہ ہم نے اس کادل وكھاديا ہو، تواتنے الفاظ كہنے ميں كياحرج ہے؟ كدجى انسان خطاكا پتلاہ رمضان کے آخری کمحات میں بھئی اگر کوئی آپ کاحق مجھ یرآ تا ہو میں نے مستی کی ہوکوتا ہی برتی ہو،تو آپ معاف کردیں اسٹے الفاظ کہددیئے ہے آپ ک سرے بوجھاتر جائے گاائقد کچر آپ کی مغفرت آ سانی ہے فرمادیں گے ،اوراً مر آپ کے اسنے دل میں ہے تو آپ اِنتد کے لئے سب کومعاف کورو سیجنے آ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء] زمين والول يرتم رحم كروكي آسان والاتمهار بياديرهم كرب

اورایک بات پیجھی ذہن میں رکھئے کہ دین کے کام کرنے والے جولوگ میں وہ کئی مرحبہ آپس میں بھی الجھ پڑتے ہیں بے وقو فی کی وجہ ہے کم جھی کی وجہ ہے الله تعالى نے اس دين كے شعبے بناد ئے ہيں ﴿ يعلو اعليهم آياته ويزكيهم ويعلم هم الكتاب والحمة الهج الشعيد، اب اسكى مثال الي ب جيجم میں آئکھ بھی ہے کان بھی ہے زبان بھی اور دماغ بھی ، ہرایک کاا پناا پنا کام ہے سب مل کرجسم بن گئے اس طرح دین اسلام کا معاملہ کہ اسکے مختلف شعبہ جات ہیں ایک دعوت وتبلیغ کا شعبہ ہے، آج کے دور میں تو الحمد بلداس سے زیادہ بلکہ سو سے زیادہ ملکوں میں اس وقت ہمارے بد بھائی جارہے ہیں اوراللہ کے دین کا پیغام پہنچارہے ہیں اللہ تعالی ان کو ہماری طرف سے جزائے خیرعطافر مائے کوئی ایسادن نہیں اس عاجز کا کہ جب ان بھائیوں کے لے میں تہدمیں دعانہ كرتا ہول اسلئے كەمجوب كاكام بے جمارا كام ہے اور چھ حضرات مدارس ميں

TOA

کام کررہے ہیں ایکے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں کوئی تفسیر پڑھار ہا ہے کوئی حدیث پڑھار ہاہے کوئی فقہ پڑھار ہاہے کوئی زندگی کے مسائل کے جوایات معجمار ہاہے وہ بھی ایک شعبہ ہے کام کرنے کا کہیں پرخانقا ہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگوارہے ہیں تا کہ دلوں کامیل دور ہواور دل میں الله کی محبت بھرجائے اور کہیں یرا قامت دین کے لئے کوششیں ہور ہی ہیں تو پیمختلف شعبہ جات ہیں حقیقت میں بیسب کے سب دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عبتیں ہونی چا بئیں نیک تمنائیں ہونی چا بئیں جہال ضرورت موايك دوسرے كامعاون بناچائے اسكو كہتے ہيں ﴿ واعتصمو ابحبل الله جمیعا ﴾ تم سبل کراللد کی ری کومضبوطی سے پکڑلو بھی ہم سب ایک ہیں، جب عیمائیوں برمصیبت آئی تھی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان برحملہ کیا تھااوران کے علماء آپس میں اس پر بحث کررہے تھے کہ عیسی الطبیۃ جب اٹھائے گئے تھے توانہوں نے گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی ہیہ فیصلہ ہونے کے لئے مناظرہ ہور ہاتھا کہ گندم کی روثی کھائی تھی یا جو کی روثی کھائی تھی بیمناظرے کررہے ہیں اور دشمن ان کودنیا ہے بی ختم کررہاہے۔ تو شیطان ایابی کرتاہے آپس میں الجھانے کی کوشش کرتاہے اور پیرالجھاو ب وقوفی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے یاا بی طبیعت کی بے باک کی وجہ سے ہوتا ہے جوبھی سمجھ دار ہوگاناوہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرے گاجس نے عمل ہی کیچینیں کرناوہ اس قتم کے کام زیادہ کرر ہاہوتا ہے، تو بھئی جوڑ پیدا کیجئے تو ڑے بجيئ نى العَلِيلا فرمايا صل من قطعك إجوجه ساتو رُاتواس سے جور یعنی کوئی تو ڑنا بھی جا ہے تو ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں میہ ہے نی القیاد کی تعلیمات کوئی تو رُنابھی جا ہے تو پھر ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں اور یہاں توزبان فینچی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے وہ زبان نہیں چل رہی ہوتی وہینچی چل رہی ہوتی ہے اُس سے بھی توڑاس سے بھی توڑ، آج ابھی وقت ہے مہلت

ہے، رمضان المبارک کے ان بابر کت کھات میں ہم اپنے رب سے معافی ما تگ لیں اورا پنی ان کوتا ہیوں کو بخش والیس آپ میں الفتیں اور محبیل پیدا کر ایس جننا ایک دوسرے کے ساتھ ہم زیاد وملیل گے زیاد و مجبیل الفتیں قائم کریں گے اتفااللہ کی رحمتیں ہو تگی السلئے تو کہا گیا کہ اتفاق میں بر کت ہے تو اللہ رب العزید کی طرف ہے رحمتیں ہو تگی آپ و کھنا ہم آئی جگہ بیٹھ کر ابھی وعا کریں گے ما قل کی طرف ہے رحمتیں ہو تگی آپ و کھنا ہم آئی جگہ بیٹھ کر ابھی وعا کریں گے ما قل وعا کریں گے اقتل وعا کریں گے اگراس دوران ہم نے خود بھی معافی کر دیا دوسروں ہے بھی معافی ما تک کی انشاء اللہ آخری محفل جو ہوئی ہے اس سے پہلے پروردگر ہمارے بوجھ کو بھی آسان فرمادیں گے ہو ہوئی ہے اس سے پہلے پروردگر ہمارے اس بات کھتائی ہیں کہ اللہ رب العزب ہماری ہخشش فرمادے اگر نہ ہوئی نبی اللہ اللہ کی بدوعا ئیں بڑی ڈرنے وائی بات ہے بڑی روٹے وائی بات ہے اللہ اکر نہ ہوئی تو فیق عطافر مائے۔ کیرا اور بیستی یا دکر لینا کہ ہم نے تو زیبد آئیں کر رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ کیرا اور بیستی یا دکر لینا کہ ہم نے تو زیبد آئیں کر رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ تعالی ہم سب کوئیک بنائے اور ایک بنائے ایک بن کر رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ تعالی ہم سب کوئیک بنائے اور ایک بنائے ایک بن کر رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ و آخر دعو انا ان الحد خلی ہم سب کوئیک بنائے اور ایک بنائے ایک بن کر رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔



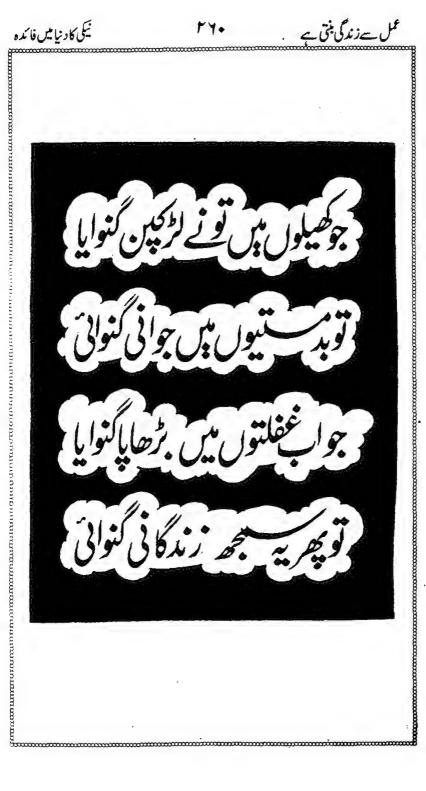



| فهرست مضاميسسين                                             |                                                     |                         |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|
| صغيبر                                                       | عنـــاوين                                           |                         |  |
| <b>۲</b> 46 .                                               |                                                     | ا وعا كاحكم             |  |
| 770                                                         | لا ہرہ نہ کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۴ بےصبری کامظ           |  |
| 777                                                         | نے کی وجو ہات                                       | ۳ رعا قبول ند ہو        |  |
| 741                                                         |                                                     | <b>س</b> اعمال کیسے ہوا |  |
| 771                                                         |                                                     | ۵ ایک قیمتی نسخه        |  |
| 749                                                         |                                                     | ۲ خلاصة كلام            |  |
| F79 .                                                       |                                                     | م اتعجب کی بات          |  |
| 12.                                                         | .کھاؤ                                               | ۸ کسی کا دل نه د        |  |
| 121                                                         |                                                     | 9 سازش نەكرىر           |  |
| 121                                                         | ب                                                   | •ا عهد شکنی نه کری      |  |
| 727                                                         | ى كى وسعت                                           | اا الدريائے رحمت        |  |
| 777<br>770<br>777<br>770<br>777<br>777<br>777<br>779<br>779 | (SP)                                                |                         |  |

արժարդուրդության արգույանության արդարդությունը արդարդությունը արդարդությունը արդարդարդարդարդարդարդարդությանը ար

# الله الله الله الله

زبان ہے قرآن مجید کی تلاوت تو کررہے ہوتے ہیں مگراسکے۔ حکمول کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان وجو بات سے پھر بندے کی مانگی ہوئی دعا ئیں ایسے قبول نہیں ہوتیں جیسے و دمانگتا ہے آخرت میں تو ہوجا ئیں گی لیکن من وعن قبول نہیں ہوتیں ، تو ہمیں چاہئے کہ قول اور فعل کے تضاد کو دورکریں دورنگی کو دورکر کے بک رنگی کی زندگی کو

> دورنگی حیموڑ دے یک رنگ ہوجا سر اسرموم ہو جا یا سنگ ہو جا

افتیارکری۔

﴿ حضرت بيرذ والفقار احمصاحب نقشبندى مدخله ﴾

### بسم التدارحك الرحيم

الُحَمُدللُّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد ...! اَعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وقال ربكم ادعواني استجب لكم ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر هٰ ام من يجيب المضطراذا دعاه ﴾

سنحان زبك رب العِزْةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ و الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوْعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوْبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوْعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَّبَارِكُوسَلِّمُ دعا كاحكم

وقال ربكم اورفرما يأتمبارك يروردكارف ﴿ ادعواني استجب لكم ﴾ تم دعا کرومیں قبول کروں گا، ہے پروردگار کا تچی کتاب میں سچافرمان ہے، کہم دعائیں کرومیں تمہاری دعاؤل وقبول کروں گا، بدائندرب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے، طےشدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے ، مُرقبول کرنے کی تین مختلف شکلیں ہیں۔

﴿ ﴾ ....اگروہ دعاا سکے حق میں بہتر ہودین کے معاملہ میں دنیا کے معاملہ میں نیکی کے بارے میں توالقد تعالی اسکو دییا ہی قبول کر کے پورا کر دیتے ہیں اسکوہم کہتے ہیں جی دعا قبول ہوگئی جو ما نگاوہ مل گیا۔

﴿٢﴾ .... بعض اوقات انسان دعا ما نگتا ہے اس بر کوئی پریشان آنے والی

ہوتی ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اسکوکوئی بیاری پہنچنے والی ہوتی ہے،
کوئی صدمہ پہنچ نے والا ہوتا ہے، الله رب العزت کریم ہیں اسکی دعا کو الله تعالی
ذریعہ بنا کراس آنے والی مصیبت پریشانی بیاری سے اس کو محفوظ فرمادیتے
ہیں، یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک علامت ہے ہم اسکوشا یہ قبول ہوتا ہجھتے ہی
نہیں ہیں، ہمیں کیا پیتہ کہ ہم نے کیا دعا مانگی اور اس کے بدلے میں الله تعالی
نہمیں کس آنے والی مصیبت سے نجات عطافر مائی۔

وسل کے میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن جائے گاللہ تعالی محدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن جائے گاللہ تعالی فرما کیں گے میر ے بندے تو نے مجھ ہے دعا کیں مانگی تھیں اور میر اوعدہ تھا کہ میں قبول کروں گا، تو میں نے دنیا میں توان دعاؤں کو پورانہ کیا کہ تمہمارے لئے بہتر نہیں تھا یہ اب میر ے پاس تمہارا خزانہ ہے میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی آسکی ان دعاؤوں پرا تنابدلہ دیں گے کہ وہ بندہ یہ کے گاکاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہر دعا کا اجراور بدلہ مجھے یہاں آخرت میں میں جاتا تو تین میں ہے کی نہ کی ایک صورت میں دعاضر ورقبول ہوجاتی ہے۔

## بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دعاما نگے اور پھر کہند دے ہماری تو دعا قبول بی نہیں ہوتی ہماری تو سنتا ہی نہیں بیشکوے کی بات ہے بیاللہ تعالی کی شان میں گتا خی ہے، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے اگر بندہ بیالفاظ زبان سے کہدے معاذ اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہماری دعا کیں پوری نہیں ہوتیں، تو اللہ تعالی کوا تنا جلال آتا ہے اللہ تعالی اسکی دعا کو پھٹے کیڑے کی طرح اسکے منہ پر دے مارتے ہیں اپنے در سے دھکا دید ہے ہیں، تو مؤمن کوتو یہ بھی سوچنا ہی نہیں چاہئے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب اللہ تعالی تو مؤمن کوتو یہ بھی سوچنا ہی نہیں چاہئے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب اللہ تعالی

نے فرمادیا ﴿ادعوانی استجب لکم ﴾ تم دعا کرومیں قبول کرونگااب شك كيسا؟ ببت بوگ يتجهة بين كه جم تو كنهكار بين جمارى دعا كهال قبول ہوگی ایسانہیں سے دعابر سے اور نیک سب کی قبول ہوتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شیطان کی قبول ہوگئی،اس نے بھی تو کہاتھا ﴿ رِبِ انظرنبی الی یوم يبعثون ﴾ الله! قيامت تك كے لئے مہلت ديد يجئے يروردگارنے فرمايا ﴿انك من المنظرين ﴾ توشيطان كى الرقبول موسكتى في توكياملمان كى قبول نہیں ہوسکتی؟ اسلئے کچھلوگ یوں کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار ہیں جماری دعا قبول نہیں، بھی الی بات برگزنہیں کہنی جائے ، دعایقینا قبول ہوتی ہے ہاں الله تعالى پابندنېيس بين كه جوېم چاپتے بين وه پورا كريں وه قادرمطلق بين وه بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہوسکتا ہم ایسی دعاما تگ رہے ہوں کہ جو ہمارے لئے پریشانی کا سبب بنتی ہومثلاایک بندہ کھلا بیسہ مانگتا ہےاوراللہ تعالی کو بیتہ ہےا گرمل گیا تو بہ شخصیت ایسی ہے کہ یہ ایمان ہی ہے خالی ہوجائیگا،اللہ تعالی اسکوو ہنیں دیتے ،تو نہ دینا بھی اسکی رحت ہے دینا بھی اسکی رحمت ہے، جیسے مال بچے کو ویق ہے تو بھی پیار ہے اسکا ،اورا نگارہ اٹھانے ہے منع کرتی ہے ہیجھی پیار ہےا۔کا،دستوریہ ہے بندہ مانگے گااللہ تعالی عطا کرے گا سلئے جب بھی دعا مانگیں حسن ظن کے ساتھ د عا مانگیں ۔

# دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات

ہاں کچھا عمال ہیں جن سے دعاؤں کی قبولیت کا انداز ہ ہوجا تا ہے توجہ سے سنئے گا ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دعا کیں قبول نہ ہونے کی جواہم وجو ہات ہیں ان میں ہے:

..... پہلی میہ ہے کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی وقعت نہیں عملا دیکھیں تو سارادن اسی کوسمٹنے میں لگا ہوتا ہے ،قول اور فعل کا فرق زبان

ہے کہے جی مجھر کے بر کے برابر بھی حیثیت نہیں لیکن ادھرعملی طور دیکھوتو نماز کی بھی فرصت نہیں ،لگا ہوا ہے اس میں دن رات تو ایک تو پیوجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیافانی ہے مگرا سکے رہنے کی تدبیری پلانگ ایس ہوتی ہیں جیسے اسنے بھی مرنا ہی نہیں کمبی پلانگ ہوتی ہے رہے کاطور طریقہ جیسے اس نے جانا ہی نہ ہودنیا سے، زبان سے بیکہتا ہے کہ آخرت دنیاہے بہتر ہے عمل دیکھوتو دنیا کوآخرت پرمقدم کئے ہوئے ہے، زبان ہے بیے کہتا ہے میں اللّٰہ کا بندہ ہوں میں اس کا دوست ہوں کمیکن اگر اسکی زندگی کود کھوتواللہ کے دشمنوں کی باتیں مان رہاہوتا ہے، لیعنی شیطان کی مان ر ہاہوتا ہے ، یا کفار کی نقالی کرر ہاہوتا ہے ، ان کی پیروی کرر ہاہوتا ہے حالانکہ يروردگارنے فرمايا ﴿ان الشيطان لكم عدوفاتخذواه عدوا ﴾ شيطان تمہاراد تمن ہےتم بھی اسے اپناد تمن سمجھ کررہو، تو اسکود ثمن سمجھنے کی بچائے اسکے مشوروں بڑمل کررہے ہوتے ہیں اسکی بات مانتے ہیں۔ ....زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی الطّلِقاد کے عاشق ہیں عمل کود یکھوتو سنت ہے محروم ہوتے ہیں۔

> ُ وہی سمجھا جائے گاشیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حالِ مصطفیٰ ہوقال قالِ مصطفیٰ

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے محبت نبی النگائی سے ہے اور طریقے فرنگیوں کے پیند ہیں

ایں خیال است ومحالست وجنوں "ان المُمحِبَّ لِمَایُحِبُ مُطِیعُ" محبّ جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اس کا فرمانبر دار ہوتا ہے۔

....زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کررہے ہوتے ہیں مگرا سکے حکموں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان وجوہات سے پھربندے کی مانگی ہوئی

دعا کیں ایسے قبول نہیں ہوتیں جیسے وہ مانگتا ہے آخرت میں تو ہوجا کیں گی کیکن من وعن قبول نہیں ہوتیں ،تو ہمیں چاہئے کہ قول اور فعل کے تضاد کو دور کریں دور نگی کو دور کر کے بیک رنگی کی زندگی کو اختیار کریں۔ دور نگی چھوڑ دے بیک رنگ ہوجا مرا سرموم ہو جایا سنگ ہو جا

سر مرود. اعمال کسے ہوں؟

﴿ صبغة الله و من احسن من الله صبغة ﴾ الله تعالى كرنگ مين بم رنگ جائيس اسلئے مير \_ دوستو جب لوگ اعمال كى كثرت مين مشغول ہوں تو آپ كوچا ہے كہ اعمال كى كيفيت حاصل كرنے ميں بھى مشغول ہوجائيں يروردگار مقدار نہيں ديكھتے ﴿ ايكم احسن عملا ﴾ تم ميں \_ كون بہترين عمل كرتا ہے يہ ديكھتے ہيں، يہ نہيں كہاايكم اكثر عملا تو عبادت تھوڑى كريں مگر جيے حق بنتا ہے اس كيفيت كے ساتھ عبادت كريں،

..... جب لوگ ظاہر کوسنوار نے میں مشغول ہوں تواے دوست! تو اپنے

باطن کوسنوار نے میں مشغول ہوجا۔

.....جب لوگ دنیا سنوار نے میں مشغول ہوں تواپی آخرت کو سنوار نے میں مشغول ہوجا۔ میں مشغول ہوجا۔

..... جب لوگ مخلوق کی محبت میں مشغول ہوں تواپنے پر وردگار کی محبت میں مشغول ہو اپنے پر وردگار کی محبت میں مشغول ہو جا۔

ایک بات ذہن میں رکھنے گاجود نیا میں اللہ تعالی کا دوست بے گا، وہ آخرت میں بھی بھی دشنوں کی قطار میں کھڑ انہیں کیا جائے گا، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دنیا میں وہ انلہ کا دوست بنااور اللہ تعالی اس دوست کوآخرت میں دشمنوں کی قطار میں کھڑ اکردیں، ینہیں ہوسکتا۔

ایک قیمتی نسخه

عیم الامت حضرت تھانویؒ نے ایک عجیب بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے دعاما نگے گا، اے اللہ مجھے نیک بنادے میں حاضر ہوں مجھے پیشانی کے بالوں سے پرٹر کرنیکی کے رہتے پرچلا دے جویہ دعا ئیں مانگے گاوہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے پوچیس گے اے میرے بند ہو نیک کیوں نہ بناتو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا اے اللہ ہیں دعاتو مانگا تھا، دل تو آپی دوانگیوں کے درمیان تھے، اللہ مجھے نیک بنادے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھواسکے نامہ اعمال میں بیدعاہے، وہ کہیں تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھواسکے نامہ اعمال میں بیدعاہے، وہ کہیں فرمائیں گے کہ موجود ہے، بیآ ہے درخواست کرتا تھا اللہ مجھے نیک بنادے اللہ تعالی فرمائیوں سے نیت فرمائیوں سے نیت اختیار میں تھا چلوہم نے نیکوں میں تمہاراحشر فرمادیا تو دل کی گہرائیوں سے نیت اختیار میں تھا چلوہم نے نیک بنا ہے۔

خلاصة كلام

بہرحال جتنے بیانات ہوئے ان کا اگرلب لباب پوچھناچا ہیں تو ایک بات
تو یہ کہ انسان کی پرزیادتی نہ کرے، یہ بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے
کسی کاول دکھانا کسی پرزیادتی کرنا قولی طور پریافعلی طور پرزبان سے کسی
کوتکلیف دیناہاتھ سے کسی کوتکلیف دینا یہ چیز اللہ تعالی کو بہت ناپندہے، بھی
انسان دوسرے کادل نہ دکھائے کہنے والے نے تو یہ کہا ۔
محبد ڈھادے مندر ڈھاتے ڈھادے جو پچھ ڈھیندا
پر کسے دا دل نا ڈھا ویں رب دلا وچ رہیندا
کہ تو محبد گرادے یا مندرگرادے جو تیراجی چاہتا ہے گرادے، لیکن کسی
کادل نہ تو ٹرنا اسلئے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے۔

تعجب كى بات

نبی القید نے ایک بار بیت اللہ شریف کود کھے کرفر مایا کہ بیت اللہ تیراشرف اور تیری تعظیم بڑی ہے لیکن [حرمة المؤمن ارجع من حرمة المحعبة]
ایک مومن کلمہ گوکا احترام بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اب بیت اللہ کے غلاف کوتو پکڑ کے دعا کیں مانگیں اور دوسری طرف مؤمن کا گریبان پکڑیں ادھرتوروروکر دعا کیں مانگیں، محبوب فرماتے ہیں اس مومن کی حرمت پکڑیں ادھرتو بھی کسی کا دل نہیں دھانا چاہئے اللہ کے بندول کے لئے وبال جان نہیں بنتا چاہئے اللہ کے بندول کے لئے وبال جان کے میں بنا چاہئے سکھ پہنچا کیں

# كسي كادل نه دكھاؤ

بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی بدکارزانییورت پیاہے کتے کو یا نی یلا کر بخشی جاسکتی ہے تو کیاامت محمد یہ کا گئرگار پیاہے بندے کو یانی بلا کرنہیں بخشا جاسکتا ،توسب ہے پہلی بات اس کواصول بنالیں ہم نے کسی کا دل نہیں دکھا تا اورکی دفعہ زبان سے انسان بات الی نکال دیتاہے کہ اسکے الفاظ دوسر ہے بندے کے دل کو چیر کرر کھ دیتے ہیں، یا در کھنا تلوار کے زخم تو مندمل ہوجاتے ہیں زبان کے زخم بھی مندل نہیں ہوتے ،جن رشتہ ناطوں کوتلوار بھی نہیں کا اعلی یے زبان ان رشتوں کو بھی تھوڑی دریمیں ختم کر کے رکھدیتی ہے اللہ تعالی کے بندوں کی قدر کریں ان ہے محت کریں اللہ کے لئے خیرخواہی ہونی الطبیعیٰ نے فر مایا ٦ الدین النصیحة وین سراسر خیرخوای ب، کیامطلب؟ تومومن وه ہوتا ہ جودوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے بدخواہ نہیں ہوتا کسی کابرانہیں سوچتا ہمیشہ احما سوچتا ہ،اوراگرہم کی سے زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا اسلنے کہ اویر پروردگاربھی توہے،ایک توبیح چیت ہے ایک اوپر نیلی چھت بھی ہے،ہم اگر کسی ہے زیادتی کریں گے تو مظلوم کی بکار سننے والابھی کوئی ہے اسلئے فرمایا کہ مظلوم کی بکار جب نکلتی ہے آسان کے دروازے کھلتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس پکارکواللہ

کے حضور پیش کر دیاجا تا ہے توا یک بات کہ کسی کا دل نہ دکھا کیں۔

ذرای ذرای بات پر بیچکوڈانٹ ڈیٹ نہ کریں، بیچ سہم جاتے ہیں مارسے وہ بات نہیں سمجھتے جوآپ سمجھانا چاہتے ہیں، ڈانٹنے سے دہتے ہیں سمجھانے سے سمجھتے ہیں،

أيك جيموثا سااصول يادر تهيس

....كه بحه باره سال تك بايكاغلام

....اورا تھارہ سال تک باپ کامشیر بارہ سے اٹھارہ کی عمر میں مشورے دیتا ہے

ابويول كرلوابوايسي موتاتو كياتها؟ الى يول كيول نبيل كرتيل؟

....ا سکے بعد یاباپ کاد<sup>تم</sup>ن ہے یاباپ کادوست ہے۔

ہم ڈانٹ سے اسکوا پنادیمن بنارہے ہوتے ہیں ہم ڈانٹ سے اسکودین سے دورکررہے ہوتے ہیں ہم ڈانٹ سے اسکودین سے دورکررہے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹ ہمارے لئے الٹااللہ تعالی سے دوری کا سبب بن رہی ہے، اسلئے دوسروں کادل دکھانے سے پہلے ڈریں بہت ڈریں اوراس سے بہتے بچیس۔

سازش نەكرىي

دوسری بات کی کے خلاف تدبیر نہ کریں ، مؤمن کے خلاف تدبیر نہ کر نااسلئے کہ اگر آپ مؤمن کے خلاف تدبیر کریں گے تو ﴿والله حیر الم کوین ﴾ تدبیر کرنے والا پروردگار ہے ، جوگڑ ھا کھودتا ہے وہ ای گڑھے میں گرجا تا ہے ، بیہ بہت اہم بات ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو معاف کردومعاف کردومعاف کردومعاف کردومعاف کردومعاف کردومعاف کردومعاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

عهدشكني ينهكرين

اور تیسری چیز بھی بھی عہدنہ توڑ بی جوقول دے دیاوہ دے دیاجب آپ اپنے قول کالحاظ کریں گے اللہ تعالی آپ کی زبان نے لکی ہوئی بات کالحاظ فرما کیں گے

ہمارایہ تجربہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ دیتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی دعاوں کورہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تجربہ کر لیجئے، اس پر محنت کرنی پڑے گی جھوٹ نہ بولنا اس پر محنت کرنی پڑے گی جھوٹ نہ بولنا اس پر محنت کرنی پڑے ہروقت میں کیا کہہ تین سے پانچ سال لگتے ہیں، کم از کم ہروقت جو کہے دہ سوچ ہروقت میں کیا کہہ جھوٹ کی دجہ سے زندگی کے اندر بے بر کتی ہوجاتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے بندہ جھوٹ کی دجہ سے زندگی کے اندر بے بر کتی ہوجاتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں سے اتن بد بولگتی ہے اللہ کے فرشتہ اس سے گئی میل دور چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹ بولتے ہو لتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو تھوٹ کو اس بولٹ ہے اسکو پکڑ لیتا ہے، بچ بالآخر بچ ہے اسکو پکڑ لیتا ہے، بچ بالآخر بچ ہے اسکو پکڑ لیتا ہے، بچ بالآخر بچ ہے اسکے ساتھ اللہ کی مدد ہے

### دریائے رحمت کی وسعت

نے دعاما کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹا ساپرندہ آیا اورائے ہی الظیاد کے سیا سے دیت کے چند ذر ہے اپنی چونج میں لئے اور وہ دریا کے اوپر چلا گیا بھر دوبارہ آیا بھر چند ذر ہے لے کر چلا گیا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو اللہ رب العزت کے مجبوب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کررہاہے؟ اس وقت جرائیل النظیاد آئے جرائیل النظیات نے عرض کیا اسالہ کے حبوب آپ نے جودعاما گی اللہ رب العزت نے اسکوآپ کے سامنے اللہ کے حبوب آپ نے جودعاما گی اللہ رب العزت نے اسکوآپ کے سامنے اللہ کے حبوب جس طرح میں اپنی چونج کہ یہ پرندہ یہ بیغام دے رہائے کہ اے اللہ کے مجبوب جس طرح میں اپنی چونج میں دوچار ذریع رہائے پانی کے سامنے ان ذروں کو بی دریا میں دریا میں اس طرح آپ اسکور کے ہوں اور ان ذروں کو میں دریا میں جا کرڈ الٹا ہوں تو دریا کے پانی کے سامنے ان ذروں کی کوئی حیثیت نہیں اس طرح آپ کی پوری امت کے گناہ ان ریت کے ذروں کے مانند ہیں میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی جھی حیثیت نہیں۔

تو بھئ سے ول ہے معافی مائلیں گے پروردگارعالم ضرور معاف فرمائیں گے اس محفل سے فائدہ اٹھا لیجئے سے دل سے گناہوں کی معافی ما نگئے اور جیسے کل رات اس عاجز نے عرض کیا کہ حقوق اللہ کی معافی تو مائلیں گے ہی حقوق العباد کو بھی معاف کروالیجئے تو بھٹی اگر آ ب حضرات کواس عاجز سے کوئی تکلیف پینی ہوکوئی دکھ ہوکوئی آ ب کے ادب میں کمی رہ گئی ہوتو یہ عاجز معافی مائلی ہے آ ب سب حضرات اس عاجز کو بھی معاف فر ماد یں اللہ رب العزت ہم سب کومعاف فر ماد ہے۔ و آ حر دعو اناان الحمد لله رب العلمین

74 6 

 $\textbf{gradian manusum manusum manusum minusum mi$ 

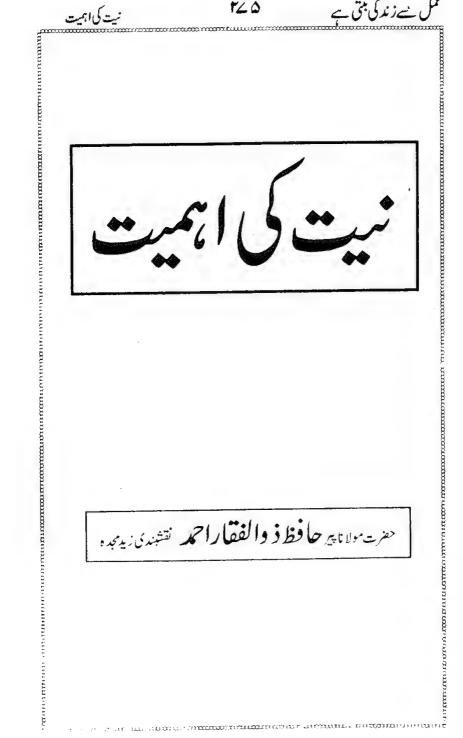

ىفرى مولانا پير **حافظ ذوالفقارا حمر** نقشندى زيدېده

M. ADDRES ADDRESS CONTROL OF THE STREET AND ADDRESS AND ADDRESS ADDRES

### اقتبىسساس

الله الله الله

\ ہماڑوں جیے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ ہے \ ھباء منٹور ابناد نے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے عمل جن کو

ا نیان کر کے بھول گیا تھا نیت کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن میں کے خشفہ پر میں میں کا میں اس کے میں میں میں میں میں کے دن آ

انسان کی بخشش کا سبب بنجا ئیں گے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ،اس سے اپنے حق

یے اسلامی میں بروہ میر اسلامی بات ہوئی ہے۔ لینے والے بہت ہوں گے جب الکوان کاحق دیا جائے گا تواس بندے کے

سارے مل ختم ہو جائیں گے اور دیکھنے والے سمجھیں گے کہاب یہ بندہ جہنم

میں گیا مگر پروردگا رفر ما نمیں گے کہاس کے نامہ کھال میں جتنے بھی اچھے میں گیا مگر پروردگا رفر ما نمیں گے کہاس کے نامہ کھال میں جتنے بھی اچھے

ا نمال میں ًر چہوہ او ً واں میں تقسیم :و گئے ہیں لیکن انمیں میبھی لکھا ہوا ہے کہ اسکی نیت میں سب بندوں کے لئے بھلائی ہوا کرتی تھی تو یہ جواسکی بھلائی

ک کی نیت ہے وہ مجھے اتنی پیندآئی کہاس نیت پر میں نے اس بندے کی م

بخشش کردی۔

﴿ حضرت پیرد والفقاراحمه صاحب نقشبندی مدخله ﴾

| نیت کی اہمیت | بتی ہے۔ ۲۷۷                                                                                                                                                                                                         | ےزندگ    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحات نمبر   | عنـــاوين                                                                                                                                                                                                           | نمبرثنار |
| 12 M         | مؤمن کی نیت                                                                                                                                                                                                         | 'n       |
| 120          | ایک نکته                                                                                                                                                                                                            | ۲        |
| 120          | دل کی تمنانامهٔ اعمال میں                                                                                                                                                                                           | ٣        |
| 124          | ایک لومار کا واقعه                                                                                                                                                                                                  | ۳        |
| 144          | نیکل کی آرز و                                                                                                                                                                                                       | ۵        |
| 141          | بنذہ اختیاری ا 🕆 🖯 کرے                                                                                                                                                                                              | Y        |
| 141          | اخلاص کی بات                                                                                                                                                                                                        | 4        |
| 149          | ذركا بهار                                                                                                                                                                                                           | ٨        |
| ۲۸۰ ۰        | تين باتون كااہتمام                                                                                                                                                                                                  | 9        |
| 111          | ۆراغور <i>كر</i> ىن                                                                                                                                                                                                 | 10       |
| 7A7          | فكرآ خرت فكرآ خرت.                                                                                                                                                                                                  | - 11     |
| 7/17         | التجھے سالک کی علامت میں سے سے                                                                                                                                                                                      | Ir       |
| ram          | عجيب واقعه                                                                                                                                                                                                          | 11       |
| PAY          | الوہے کی لکیر                                                                                                                                                                                                       | 10       |
| 11/2         | تصوف کا پہلا قدم                                                                                                                                                                                                    | 10       |
| MA           | مرزامظهر جان جاتال                                                                                                                                                                                                  | 17       |
| 119          | تین گناه گناموں کی جڑ                                                                                                                                                                                               | 12       |
| 19.          | فکرآ خرت<br>اچھے سالک کی علامت<br>عجیب واقعہ<br>الوہے کی لکیر<br>تصوف کا پہلا قدم<br>مرزامظبر جان جاناں<br>تین گناد گنا ہوں کی جڑ<br>بوڑھوں کے لئے عبرت<br>کامیا بی کے تین گر<br>ناکا می کی تین چیزیں<br>خلاصۂ کلام | 1/       |
| 19+          | کامیابی کے تین گر                                                                                                                                                                                                   | 19       |
| 191          | نا کامی کی تین چیزیں                                                                                                                                                                                                | 7.       |
| 797          | خلاصة كلام                                                                                                                                                                                                          | rı       |
| <b>19</b> 0  | مؤمن کیےزندگی گذارے                                                                                                                                                                                                 | rr       |

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُ اللَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم ﴿ اللهِ الدينِ الخالص ﴾

> وقال تعالى﴿ مخلصين له الدين﴾ أنَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا نَصِفُو ُنَ وَسَلامٌ عَلَمْ

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوْبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوْبَارِكُ وَسَلِّمُ

مؤمن کی نیت

نی علیہ السلام کا ارشادگرامی ہے انسا الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دارو مدارنیت کے اوپر ہے اور یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ [نیة المعنومن خیر من عملہ ]' مؤمن کی نیت اسکے مل ہے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے ایک طالب علم کو یہ بات سمجھنے میں ذراد شواری پیش آتی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے اسکی وجو ہات ہیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اسکی وجو ہات ہیں سب سے پہلی بات تو

فضیلت رکھتا ہے تو مؤمن کی نیت اسکے عمل سے زیادہ بہتر ہے اسکئے ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹئو لتے رہنا چاہیئے گرانی کرتے رہنا چاہیئے کہ ہم جو کام بھی کررہے ہیں کیا واقعی اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کررہے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لئے کررہے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لئے کررہے ہیں۔

### ایک نکته

ایک نکتہ جواکش طلبہ کو پریشان کرتا ہے کہ انسان اس و نیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن اعکو جنت ملے گی جہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن جہنم کاعذاب ملے گا تو کا فرنے کفرتو کیا محدود عمر کے لئے مگر ہمیشہ ہمیش کاعذاب تو علماء نے اسکی وجہ بھی بہی بتائی کہ اگر چہمومن نے محدود ممل کئے مگر اسکی نیت ہیہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پوردگار کی فرماں برداری کروں گا، اس وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں اور کافر کی نیت ہیہ وتی ہے کہ میں نے اللہ کوئیس مانتا یا اسکے ساتھ کی شریک کو بنالیا تو کافر کی نیت ہیہ وتی ہے کہ میں کاعذاب دیا جاتا ہے۔

# دل کی تمنا نامهٔ اعمال میں

پہاڑوں جیسے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ سے ھباء منٹور ا بنادئے جائیں گے اور چھوٹے جھوٹے عمل جن کوانسان کر کے بھول گیا تھا نیت

کے اخلاص کی وجہ ہے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا سبب بنجائیں گے، چنانچہ صدیث یاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ،اس سے اپنے حت لینے والے بہت ہوں گے جب اعوان کاحق دیا جائے گا تو اس بندے کے سارے عمل ختم ہوجا کیں گے اور دیکھنے والے سمجھیں کے کہاب یہ بندہ جہنم میں گیا مگر پرور دگار فرمائیں گے کہاس کے نامہ اعمال میں جینے بھی اچھے اعمال ہیں گر چہ وہ لوگوں میں تقشیم ہو گئے ہیں لیکن انمیں پہلی لکھا ہوا ہے کہ اسکی نیت میں سب بندوں کے لئے بھلائی ہوا کرتی تھی تو پیہ جو اسکی بھلائی کی نیت ہوہ مجھے آئی پہندآئی کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی بخشش کردی،اور بی بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گااورا سکے نامہ اعمال میں حج کااور عمرے کااور کتنی ہی شب بیداریوں کا ثواب لکھا ہوگا وہ بڑا حیران ہوگا کہ رب کریم میں نے تو حج کیا بھی نہیں اور کوئی عمر ہ بھی نہیں کیا یا اتنے نہیں کئے جتنے لکھے گئے ،میری عمر کم تھی اور قحو ں کی تعداد اس ہے بھی زیادہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تواسکو کہا جائے گا کہتم نے توعمل تھوڑا کیا تھا لیکن تمہارے دل کے اندرنیت ہوتی تھی ہرسال اللہ کے در برحاضری دینے کی ہررات میں اٹھ کر تبجد پڑھنے کی وہ جوتم کہتے تھے کہ اے کاش اگر میرے بس میں ، وتا اگر دسائل ہوتے اگر میرے حالات موافق ہوتے تو میں پیر لیتا ، وہ جو تمہارے دل ہےا یک آرز واٹھتی تھی اور تمنا اٹھتی تھی اس تمنا کےا خلاص کو د تکھتے ہوئے ہم اس عمل کا تواب تیرے نامہ اعمال میں لکھودیا کرتے تھے۔

# ايك لوبار كاواقعه

چنانچیا مام احمد بن طنبل کاپڑوی ایک حداد تھا (لوہار) وہ فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی مجھے بخش دیا گیااور مجھے امام احمد بن طنبل ؓ کے درجہ میں پہنچادیا گیاوہ بڑا حیران

ہوا آ کھ ملی یہ خود بھی محدث تھے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا سوچنے لگے کہا سے اللہ علی یہ خود بھی محدث تھے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا سور کے کو پسند آ گیا انہوں نے پوچھا ایکے اہل خانہ نے بتایا کہ انہیں دوبا تیں عجیب تھیں

(۱) ایک توبیک ایک دل میں اللہ تعالی کا بہت احترام تھا، اتا تھا کہ جب بیلو ہا کوٹ ہے ہوتے اور ہتھوڑا جب سرے اوپراٹھاتے بنچے مارنے کے لئے اگر میں اللہ اکبراذان کی آوازی تے توبیای وقت ہتھوڑے کو بنچے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب میرے پروردگارنے بلالیا اب میں پہلے اسکا تھم ادا کروں گا،

(۲) اوردوسرایہ تھا کہ جب وہ گھر آتے اوررات میں دیکھتے کہ امام احمد بن طبل اپنی حبیت کے اور پرعبادت کرتے تو بیدل میں حسرت کیا کرتے سے شدی سانس لیا کرتے سے اور پرعبادت کر نے تو بیدل میں حسرت کیا کروں میرے بیچے زیادہ ہیں اگر میں کام نہیں کروں گا تو ان بچوں کے لئے انتظام کیسے ہوگا اگر میری بیٹے ملکی ہوتی میرے اوپر یہ بو جھنہ ہوتا اور میں وقت فارغ کرسکتا تو میں بھی امام احمد بن منبل جیسی را تیں گزارتا ، انہوں نے کہا یہ اسکامل ایسا تھا کہ اسکے دل کے اخلاص کی وجہ سے دب کر یم نے اسے وہی درجہ عطافر مادیا جوامام احمد کا تھا۔

نیکی کی آرزو

اگرانیان عمل کرنہیں سکتا اسکی تمنا تو دل میں رکھ سکتا ہے، رزوتو دل میں رکھ سکتا ہے، ہم نیک نہیں بن سکے تمنا تو رکھ سکتے ہیں، ہم سرسے لے کر پاؤں تک اللّہ رب العزکی شریعت کے مطابق نہیں بن سکے تمنا تو رکھ سکتے ہیں، تو نیت کر لینے سے بسااوقا ت انسان کووہ نعمتیں مل جاتی ہیں جوعمل پر بھی اسکونہیں ملاکر تیں، اس لئے آج اس محفل میں ہم ایک نیت تو ہے کریں کہ ہم آج نیت کی اہمیت

کے بعدا پی بوری زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔

# بنده اختیاری اعمال کرے

علاء نے لکھا ہے کہ صدق دل کی علامت یہ کہ جوانیان کے بس میں ہووہ کر لے اک بندہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چا ہتا ہوں اب کیے پتہ چلے کہ وہ شھیک کہدر ہا ہے یا خلط تو صدق دل کی علامت یہ کھی گئی کہ جتناا سکے اختیار میں ہوگا، اس لئے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہو نگے کہ جو دنیا کے اندر بڑے ہوگا، اس لئے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہو نگے کہ جو دنیا کے اندر بڑے امراکے اندر انکا شار ہوگا مگر قیامت کے دن التد تعالی نقراء میں انکو شارفر مائیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہو نگے کہ جو دنیا میں نان شبینہ کور سے تھے فاقوں میں زندگی گزارتے تھے مگر قیامت کے دن قارون کے کور سے تھے فاقوں میں زندگی گزارتے تھے مگر قیامت کے دن قارون کے ساتھ انکا حشر کر دیا جائے گا اس لئے کہ دل کی نیت انکی و ہی تھی جوقارون کے ماتھ انکا حشر کر دیا جائے گا اس لئے کہ دل کی نیت انکی و ہی تھی جوقارون کے دل کے اندر تھی تو یہ دل کی نیت ہوگی کہ مارفت کو حاصل کا ناچا ہتے ہیں اسکی محبت سے اپنے دل کولبریز کرنا چا ہتے ہیں اسکی محبت سے اپنے دل کولبریز کرنا چا ہتے ہیں عین ممکن ہے یہ اس نیت کواللہ قبول کر کے قیامت کے دن ایسے جا سے خوالوں کی جماعت میں شامل فر مالے گا۔

### اخلاص کی بات

فقیہ ابوللیث تمرقندیؒ ہے کی نے پوچھابیہ ہم اخلاص کے بارے میں بڑا کچھ سنتے رہتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی مثال دے کر سمجھا کیں بید اخلاص کیا ہوتا ہے؟ مخلص کون ہوتا ہے؟ عجیب مثال سے انہوں نے بات سمجھائی فرمانے گئے تم نے بھی بکریوں کا چروا ہادیکھا؟ جی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے فرمانے گئے تم نے بھی بکریوں کا چروا ہادیکھا؟ جی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے

تواسکے اردگرد بکریاں موجود ہوتی ہیں تو یہ بتاؤکہ بھی اسکے دل میں یہ خیال گزراکہ میری اس عبات پرمیری بکریاں میری تعریف کریں گی، اس نے کہانہیں، اسکے دل میں خیال بھی بھی نہیں آیا ہوگا کہ اس عبادت پرمیری بکریاں میری تعریف کریں گی، فرمانے لگے کہ یہ خلص بندے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں میری تعریف کریں گی عبادت کرتا ہے اسکے دل میں ذرا بھی یہ تو قع نہیں ہوتی کہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں، جیسے کسی کو بکریوں سے تعریف کی امید نہیں ہوتی اس طرح اسکے دل میں بھی لوگوں سے کوئی امید نہیں ہوتی امید نہیں ہوتی اسکے دل میں بھی لوگوں سے کوئی امید نہیں ہوتی میں جرکاعمل ہونے غن اسکی جزاء کچھاور ہے

### ذرے کا بہاڑ

ہیراورموتی و کھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مگر قیت کے اعتبار سے کتنازیادہ ہوتا ہے، جس عمل میں بھی اخلاص ہوگاوہ ہیرے اور موتی کے مانند ہوگا، حضرت عجدالف ٹائی نے بیواقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہاتھا مکتوبات وعظ ونصیحت کی باتیں ،قلم ٹھیک نہیں چل رہاتھا ،تو میں نے ہاتھ کے انگو مٹھے کے نا حنیر ذرااس کوٹھیک کیا تو سیاہی لگ گئی ، فرماتے ہیں کہ میں لکھتار ہا کچھ در کے بعد مجھے قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی توجب میں بیت الخلاء میں گیااور ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے بیٹھنے لگاتوا جا تک میری نظراس سیا ہی بزیر می تو میرے دل میں خیال ہوا کہ جس سیا ہی کومیں اللہ کے کلام اور نبی علیہالسلام کے فرمان کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اگر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا اور طہارت کے لئے یانی استعمال کیا توبیہ سیاہی دھل کراس نجاست کے اندر شامل ہوجائے گی ، یہ چیز مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوئی ، میں نے اینے تقاضے کود بایا بیت الخلاء سے باہروایس آیا،اوریاک جگہ براس سابی کویس نے دھولیا، جیسے ہی یاک جگه پردھویا ای وقت الہام ہوا حمر ہندی تیرے اس عمل کی وجہ ہے ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا، اب عمل کتنا حجونا ہے مگر چونکہ اخلاص تھا مغفرت کا سبب بن گیا۔

تين باتون كااهتمام

انسان دل میں نیت یہی رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی فرما نبر داری والی زندگی گزار نا جا ہتا ہوں اس لئے تین باتیں اللہ کے لئے خاص ہیں۔

(۱) ۔۔۔ ایک''رجوع''کوشش کی جائے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہیں گے اسے کہتے ہیں انابت الی اللہ رجوع الی اللہ منیبین الیه ثم اناب بیا نابت ہمیشہ دل میں اللہ رب العزت کی طرف ہو۔

(۲) دوسراا'' حتیاج'' کهانسان ضرورت کے وقت ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کوئی بھی ضرورت ہوتی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے پروردگارے مانگے۔

(۳) ۔۔۔ اور تیسری چیز' اعتاد'، ہمیشہ اللہ رب العزت کے وعدول پرکوئی بھی کام کیاجائے اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے ،جس بندے کے یہ تین عمل ٹھیک ہوں گے، اسکی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جاتی ہے، آئ کے دور میں تین باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت ہو گیا ہے ، پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں مگر کام آزا دلوگوں جیسے کرتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے کہ ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہوں اور زبان ہیں، زندگی ایسے گزارتے کہ ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہوں اور زبان سے کہہ بھی ویتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، بھی جب کلمہ پر صابی تو رب کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی، ماری مرضی نہیں چلے گی، جو شریعت کا تھم ہوگا بس اب ای کوفضیات دیں گے۔

ذ راغور کریں

ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اسمی ملک ہیں وہ ہماراما لک ہے اللہ تعالی کو بندول پرافتیار بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جوایک بندے کوغلام کے ادیر ہوتا ہے ، توغلام سے کیاتو قع کی جاتی ہے کہ ہربات میں وہ اینے آتا کی بات مانے ، کیا ہم بھی اینے پرور د گار حقیقی کی بات ای طرح مانتے ہیں؟ تو زبان ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بندے اللہ تعالی کے ہیں لیکن کام آزادلوگوں والے کرتے ہں،ہمیں این کوتا ہیاں نظر نہیں آتیں؟ یاتی سب لوگوں کے اندر عیب نظر آتے ہیں،ای لئے کسی عارف نے کہا کہا ہے دوست تم لوگوں کے عیب اس طرح نہ دیکھوکہ جیسے تم لوگوں کے آقا ہو بلکہ اس طرح سے دیکھوکہ جیسے تم بھی کسی کے غلام موردوسری بات که بم به کہتے میں کداللدرب العزت ماراراز ق بےرزق دے والا ہے لیکن دلول کواطمینان اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک کہ سب کچھا نے یاس حاصل نہیں کر لیتے ، زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے وعدے سے مگررزق کے معاملے میں جب تک آٹھ سے نظرنہیں آ جاتا کہ اب سب کچھ آ گیا ہے جیب میں موجود ہےاس وقت تک یقین نہیں ہوتااس لئے جسب بندہ دینداری کی زندگی گزارتا ہے طالب علم بنتا جا ہتا ہے سب سے میلے محمر والول کا یمی سوال ہوتا ہے کہ کھاؤ کے کہاں ہے؟ سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے بات کہ اللہ رب العزت رزق كيے پہنچا كيں گے؟۔

ایک صاحب بیرون ملک میں ملے وہ کہتے تھے کہ میں تقلید کوئیں مانتا، فلاں کوئیں مانتا، کچھ با تیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے یہ آپ لوگوں کواللہ اللہ کے سوااورکوئی کام نہیں؟ تو میں نے اسکے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے واسطے قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ ان لوگوں کواللہ اللہ کے سواکوئی کام ہی نہیں تھا، تو زبان مصقو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب کواللہ اللہ کے سواکوئی کام ہی نہیں تھا، تو زبان مصقو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں، مگر ہمیں اس وقت تک یقین نہیں ہوتا جب تک کہ ماری جیب میں پچھ نہیں جاتا۔

### فكرآ خرت

تیسری بات اللہ رب العزت سے ملاقات کے لئے تیاری کی ضرورتیں اس بات کوتو ہم سب مانتے ہیں گرزندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیں مرناہی نہیں ہربندہ کیے گا کہ جی موت آئی ہے لیکن اگر پوچھاجائے کہ اسکی تیاری کئے گی؟ تو ہم میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑ انہیں کرے گا، تو ہمیں موت کی تیاری کس طرح سے کرئی چاہیے ہم نہیں کر پاتے دنیا ہی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا انسان کے جسم کو بوڈ ھا کردیتی ہے اور اسکی آرزؤں کو جوان بوتی جلی جاتی ہیں ہم بنادی ہی جی جاتی ہیں ہم ایسے کی موان ہوتی چلی جاتی ہیں ہم سے کاموں کو جمینے نہیں ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے برات والے گھر بہنچ گئے سے اور لڑکی والے لڑکی کے کان کہیں سلوانے گئے ہوئے تھے ای طرح کھڑے ہے ہے اور لڑکی والے لڑکی کے کان کہیں سلوانے گئے ہوئے تھے ای طرح کھڑے ہیں انسان کے لئے وقت آئے گا اور سب کچھ سے کر جانا پڑے گا۔

اچھا ذرا سوچئے ایک مثال کہ اگر کسی دن ہم کام کرنے بیٹھے ہوئے ہوں اورکوئی آگر کیے کہ ابھی اٹھ کرچلوفلاں شہرفلاں کام کے لئے جانا ہے اس وقت ہمیں کتنی مصیبت نظر آتی ہے کہ بار مجھے اسکام کوکر نا ہے اور بھی دوسرے کام ہیں اسی پرموت کو قیاس کرو کہ جب ملک الموت آئیں گے وہ تو اچا تک لیکر چلے جائیں گے ،اس موت کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے اسکے لئے ہمیں کوئی الگے ہے وقت نہیں ملے گا

## اليحصسا لك كى علامت

ای لئے علماء نے لکھا کہ جواچھاسا لک ہوتا ہے اسکی تین علامتیں ہوتی ہیں (۱) وہ اپنے دل ہے دنیا کوٹھکرا دیتا ہے اور دنیا ہے نگاہیں ہٹا کر آخرت پرنگاہیں جمالیتا ہے،اسلئے کہ دنیا فانی ہے اورایک ندایک دن ہمیں چھوڑ

كر جانا ہے تو اس دھوكے والے گھرے اسكا دل كث جاتا ہے اور آخرت كى طرف طبیعت مائل ہوجاتی ہے، جب ایسی کیفیت ہوتو پھرانسان دنیا کے پیچھیے نہیں پڑتا پھر دنیا اسکے پیچھے آتی ہے ، دنیا آخرت کے سائے کے مانند ہے سائے کے پیچھے بھا گو گے تو پیسا پیمھی نہیں ملے گالیکن آخرت کو بنا ئیں گے تو دنیا خود بخود پیچھے آتی چلی جائے گی انسان کو بن مائلے دنیا تو مل سکتی ہے لیکن بن ما تکے آخرت نہیں مل سکتی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی۔ (۲).... وهموت کومحبوب مجھتاہے،اورآج تو حالت پیہے کہ گھر میں اگر آ ب موت کا نام لے دیں تو عورتیں نام بھی سننا پندنہیں کرتیں اور ہارے ا کابرین کا پیمال تھا کہ موت کو یا دکرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر ہے ایک انگوشی بنوائی اور اس برلکھوایا[ کفی بالموت واعظا] موت ہی تھیجت کے لئے کافی ہے اور ایک آ دمی کواس بات بر متعین کیا کہ مختلف محفلوں میں ساتھ ر ہواور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھٹرتے رہا کروذ را سویئے کہ کیا ہم بھی اپنی موت کو یا دکرنے کا کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں ،اسی وجہ ہے عفلت میں پڑجاتے ہیں تو سالک کی دوسری پہچان کہوہ اپنی موت کومخبوب سمجھتا ہے، اسلئے حضرت عمرٌ نے صحابہ کرام کوفر مایا تھا جب رومی کو خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جوموت کا پیالہ پینا اس طرح پیند کرتی ہے جیسے تم شراب کا بیالہ پینا پند کرتے ہو، صحابہ گرام جب ملک الموت کود کھتے تھے تو کہتے تھے كەكتنااچھامىمان آيابم تواتنے عرصے ہے تمہاراانظار كرتے تھے۔ (m) ... وه صلحا كامقبول مو، يدا جھے سالك كى يبچان موتى ہے، آپ نے کچھلوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ علماء ہی پراعتراض کرتے رہتے ہیں ان کا تصوف میں کوئی حصہ حاصل نہیں جنکو علماء ہے حسن طن حاصل نہیں ، اور یکھ لوگ علم ک بی مخالف ہوتے ہیں علم تو ذکر وسلوک کے راہتے میں رکاو نے نبیس بلکہ معامن ہوتا ہے ، چنانچہ حسن بھریؓ نے فرمایا کہ میں اور میراایک وریاتھی ہم استحیے

سلوک کے راہتے پر چلے، کین اللہ تعالی نے میرے لئے منزل زیادہ آسان كردى كيول كه ميس علم ميں اينے بھائى سے بر ھا ہوا تھا توصلحا ميں مقبول ہو، وہ مراد بنے جیسے سیدنا الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکر م ایک کے مراد ہے جیسے سیدنا عمرضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم کے مراد بنے اور جیسے امیر خسر وٌخواجه نظام الدین اولیاء کی مرادین ،ائے شیخ ان سے اتنا خوش تھ فرمایا کرتے تھے که اگر شریعت اجازت دیتی که دو بندوان کوایک قبر میں دفن کیا جائے تو میں وصیت کر جاتا کہ مجھےاور امیر خوسر وکوایک ہی قبر میں ڈن کیا جائے ،حضرت مرز ا مظہر جان جاناںؑ نے قاضی ثناءاللہ یانی پٹی کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ کے ہیں فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن رب کریم نے مجھ سے یو چھا ,کہ تو میرے پاس کیالایا تو میں ثناءاللہ کو پیش کر دوں گا،تو اول تو مراد بنے اورا گرنہیں بن سکتا تو کم از کم مرید تو ہے ،ارادت تو دل میں ہو،آج کے دور میں تو ارادت بھی خالی خولی ہوتی ہے،مرید حاہتا ہے کہ میں پیر بن کررہوں اور پیر سے توقع كرتا ہے كه وہ مريد بن كر رہے ارادت چوں كه پختنهيں ہوتى اسلنے بہت سارے فیوضات سے انسان محروم ہاجاتا ہے۔

#### عجيب داقعه

کتابوں میں ایک عجیب واقعد لکھا ہے ایک بزرگ تھے ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، وقت کے بادشاہ کوخطرہ ہوا کہ اسکے مریدین زیادہ ہوتے جار ہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لئے کوئی خطرہ تو اس نے انہیں بلاکر پوچھا بزرگ نے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ یہ جو بھیڑجمع ہے اسمیں مریدین تھوڑے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ لاکھوں آ کچ چا ہے والے ہیں، فرمانے گئے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے ایسا نہیں اس نے کہا کہ نہیں ور ز آتے جاتے ہیں نہیں اس نے کہا کہ نہیں ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ پینکڑوں روز آتے جاتے ہیں کہ ایسا

انہوں نے کہا کہ جناب ایبانہیں ہے میر ہے تو اس میں کل ڈیڑھ مرید ہیں، تو جب ڈیڑھ مرید کہا تو با دشاہ بھی حیران کہا کہ بیدلاکھوں کا مجمع اورآ پ کہتے ہیں کہ ڈیڑھمریدانہوں نے کہا کہ جی ہاں ،اس نے کہا کہ جی میں نہیں مانتا ہزرگ نیکہامیں آپ کوطریقہ بتادیتا ہوں چیک کرنے کا آپ آ زمالیں، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کوایک ترکیب بتائی توبادشاہ نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی المحکے تعلق ر کھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کے فلال جگہ جمع ہوجائیں لاکھوں کا مجمع اب وہاں پر با دشاہ نے بیاعلان کیا کہ بھٹی دیکھواس شیخ سے ایک الیں غلطی ہوئی کوتا ہی ہوئی کہ جسکی وجہ ہے آج انگولل کرنا ضروری ہے ہاں اگرا نکے بدلے کوئی اپنی جان پیش کرسکتا ہے تو پھر ہم اٹکومعافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں،اب کون ہاتھ کھڑا کرے وہیں سے لوگوں نے جانا شروع کردیا تھوڑے ے رہ گئے اس نے کہا کہ بھئی ہے کوئی جوانکی جگہ براینے آپ کو پیش کرے تو ایک مردآ کے بوھااورانے کہا کہ جی ہاں آپ بے شک مجھے قل کردیں اور میرے شخ کوآپ جھوڑ دیجئے، چنانچہ بادشاہ نے خیمہ لگایا ہواتھا اور خیمہ کے اندرایک بری بھی پہنچائی گئی چنانچہ وہ اس مرید کوجو کہتا تھا کہ مجھے آپ بےشک قتل کردیں اسکواس خیمہ میں پہنچادیا اور اس بندے کی بجائے وہاں جا کراس بری کوذی کردیا گیا جب بری کاخون بابرنکلاتو سارے افراد نے دیکھا کہ بندے کوتو قتل کردیا گیا، اب خوف وھراس اور بڑھ گیا پھراس نے اعلان کیا کہ بھی ایک بندے کی اور ضرورت ہے کوئی اور ہے دوسراجوا پے آپ کو پیش كرے اب تو خون بھى د كھ چكے تھے اب كون اپنے آپ كو پیش كرتا، چنانچ سب خاموش جب باربار يو جها تو ايك عورت نے كہاكد جي بال ميں بھى اپنى جان پیش کرتی ہول مجھے قتل کرلواور میرے شیخ کوتم چھوڑ دو،اس کے بعد پھر کسی اورنے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تو شیخ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کولا کھوں کا جُمع نظرآ تاہے مگرمیرے مریدتواس میں ڈیڑھ جی ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ہاں تھیک

ہمردگی گواہی پوری اور عورت کی آدھی تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مرد پورامریداور عورت آدہی مرید تھا عورت عورت آدہی مرید تھا عورت پوری مرید تھی کہ جس نے خون اپنی آنکھوں ہے دیکھا اور پھر اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوگئی تو ارادت کہ چتو ہیں، مگر ارادت کی پختگی آج ہرایک کو حاصل نہیں ہے، ای بنا پر پھر مقصود ہرایک کو حاصل نہیں ہوتا چنا نچہ تین با تیں لو ہے کی لکیر ہیں انکوا پے سینوں پرلکھ لیجئے ہمیشہ انکو سے پائیس کے ۔

لوہے کی لکیر

(۱) سب سے پہلی بات کہ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالی اسکے ظاہر کو سنوار دیا کرتے ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ رکاوٹ ہے اوروہ رکاوٹ ہے بدرکاوٹیں اس لئے ہیں کہ من میں خرابیاں ہوتی ہیں، جو بندہ اپنے من کوصاف کر لے گا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی سب رکاوٹوں کو دور فرمادیں گے، ناموافن حالات کو اللہ تعالی موافق بنا دیں گے، تو پہلی بات کہ جو بندہ اپنے باطن کر فرست کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسکے ظاہر کو میں۔

....(۲) دوسری بات جو بنده این آخرت کوسنوار لیتا ہے الله رسب العزت اسکی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں ،

....(٣) تیسری بات جو بندہ اپنامعاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ درست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست فر مادیتے ہیں آج سوچتے ہیں نو جوان کہ جی میں کیا کروں چہرہ پرسنت سجا وُں گا امی ناراض ہو جا گیگی، ابو ناراض ہو جا کی ، فلال ناراض ہو جائے گا نہیں شریعت کے معاملہ میں اللہ دب العزت کی رضا سب سے پہلے ہے لاطاعة المحلوق فی معصبة المحالق

اللہ رب العزت کی اطاعت سب سے پہلے ہے خاوند کہتا ہے کہ دعا کرو میں کر میال ملی ہم کے قداون نہیں کرتی ہویاں کہتی ہیں دعا کرو بیوی دین کےمعالمے میں ہم سے کوتعاون نہیں کرتی ، بیویاں کہتی ہیں دعا کرو دین کےمعاملے میں خاوند ہمارا ساتھ نہیں دیتے لیکن ایسی، بات نہیں ہوتی اگر بيرمياں يا بيوى اينے تعلق كواللہ كے ساتھ ٹھيك كرليس اللہ تعالى اسكے اور مخلوق کے معاملے کوخود بخو دٹھیک کردے گا، چوراینے اندر ہوتا ہے ہم اسے کسی اور جگہ ڈھونڈھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ بیاولا دٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اولا دمیں چور نہیں ہے، چور ہارے دل کے اندر ہے، ہم اگرایے آپ کوسو فصد شریعت کے اویر جمالیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اور مخلوقات کے درمیان کے تعلقات کو درست فرمادیں گے اور اگر ہم پیکہیں کہ جی ہم تو جیسے ہیں سو ہیں بس اولا دٹھیک ہو جا کیں ویسے بھی تو اولا دٹھک نہیں ہوتی ہمارے ایک بزرگ تھا نکے پاس ایک بندہ اپنے بیٹے کولیکرآ یا حضرت جی دعا کروکہ ید میرابیٹا نیک بن جائے اور وہ معصوم دودھ پتیا بچہ انہوں نے اس کے چہرہ یر ہاتھ پھیر کر کہا، اچھاہم دعا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ باپ کوئیک بننے کی تو فیق عطا

تصوف كايبلاقدم

یادر هیس جوانسان الله رب العزت کے خلاف بغاوت کاعلم بلند کرتا ہے چھرالله رب العزت اس کی دنیا کوبھی بربا دکر دیتا ہے تو تصوف وسلوک کا پہلا قدم یہ کہانسان حتی الوسع کوشش کرے کہ الله رب العزت کی نافر مانی نہ کرے اسکا مطلب کیا ہے کیادہ فرشتہ بن جائیگا؟ نہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیت یہی رکھے اگر کسی وقت نفس غالب آئے، شیطان بہکا ہے اور گناہ کروائے تو فورا تو بہ کے ساتھ، اس نیت کا ارادہ کرے نیت ہروقت دل میں کہی رکھے کہ میں نے اپنے رب کی نافر مانی نہیں کرفی ہے، اسلئے گناہوں کی

وجهے آج روحانی حالتیں بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہیں،

# حضرت مرزامظهر جان جانالً

ہارے سلسلہ ء عالیہ کے بزرگ تھے مرزا مظہر جان جاناں ہوئے ہی با خدااورصاحب کشف بزرگ تضان کے بارے، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت مرزاصا حب جیباصاحبِ روحانیت محف مجھے بوری دنیا میں نظر نہیں آتا،شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ مسجد بنائی ہوئی تھی وہ روزانہ کی نمازیں توباجماعت وہاں پڑھتے تھے البتہ جمعہ پڑھنے کے لئے وہ دہلی کی جوجامع مجد ہے وہاں حایا کرتے تھے چتلی قبر میں حضرت کا گھر تھااور چندسوقدم کے فاصلے سے وہ معجدتھی جامع معجدتو چونکہ حضرت باہرہیں نکلتے تصاس لئے مریدین ملنے کے لئے ویکھنے کے لئے ترمیا کرتے تھے، جمعہ کے دن صرف آتے تھے اس لئے ملنے والے ان سے ل لیتے تھے مگروہ کیا کرتے کہ جیسے بی معجد میں داخل ہونے لگتے تھے تواپنے چبرے کے اوپر کیڑالے لیتے تھے رومال لے لیتے تھے ،اب جولوگ دیکھنے والے تھے وہ بے جارے اور پریشان ہوتے توا نکاایک خادم تھااس نے ایک دن یو چھرلیا کہ حضرت لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اورآ یکادیدارکرناچاہ تے ہیں اورآپ کامعاملہ ید کہ آپ چھون تو ہاہر نکلتے نہیں اورا گرساتویں دن نکلتے ہیں تو اپناچرہ ہی چھیا لیتے ہیں تو انہوں نے خادم کو بلایا اور وہی اپنارومال اس کے سریر ڈال دیا، خادم نے توجیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو یو جھا کہ بھئی کیا بنا تواس نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے میرے سریررومال ڈالامیں نے لوگوں کی طرف دیکھاتو مجھے متجدمیں چندانیان نظرآئے اور ہاتی کتے بلی پھرتے ہوئے نظرآئے ان کی روحانی شکلیں جو گناہوں کے سبتھیں وہ انگونظر آتی تھی تو مرزاصاحب نے فرمایا کہ

ویکھویہ کیفیت ہے میری اس وجہ سے میں اپنے چہر۔ بگو چھپالیتا ہوں کہ میری نظر ہی نہ پڑے جھے کی سے بدگمانی نہ بیدا ہو، تو تصوف وسلوک کا نچوڑ یہ کہ ہم اپنی پوری زندگی شریعت وسنت کے مطابق بنا کمیں سرسے لے کرپاؤں تک ہم اپنے رب کی فرما نبرداری والی زندگی کواختیار کریں ،یہ تمنااپنے دل میں ہروقت رکھیں ورنہ گنا ہوں کا وبال ہمیں اپنی زندگی میں خود بھی دیکھنا پڑے گا،

تین گناه گناہوں کی جڑ

تین گناه تمام گناہوں کی بنیاد ہیں

(۱) سب سے پہلا گناہ' تکبر' بیماں ہے پھر عجب خود پسندی بیسب اس تکبر کے اندر سائی ہوئی ہیں ،عرش کے اوپر اللدر ب العزت کی نافر مانی اس گناہ کی وجہ ہے ہوئی شیطان نے تکبر کیا۔

(۲) دوسرا گناه ''سرص' سے جورص ہے بہت بڑی مصیبت ہے نو جوان میں جو شہوت ہوتی ہے اب میں جو شہوت ہوتی ہے اب میں جو شہوت ہوتی ہے اب ایک آ دمی کا نکاح ہوگیا بیوی نیک ہے جمبت کرنے والی سیلہذا اس کی گھر کی زندگی خوشی سے گزرنی چاہیئے ، گرنہیں اس کی نظر کسی اور پرہے ، کس وجہ سے حرص کی وجہ سے ، حضرت آ دم النیکی سے جو بھول ہوئی تھی جنت میں اس کی بنیا دکیا بی تھی جرص ، بیا چھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے ، ان کے دل میں بیتھا کہ مجھے ہمیشہ جنت میں دہنے کا موقعہ ملے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو۔ بیتھا کہ مجھے ہمیشہ جنت میں دہنے کا موقعہ ملے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو۔ مظاف، میر حدی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور سب سے پہلا قبل کا جو گناہ ہوا کہ کی کا خوات کی دور سے بھائی کو گناہ ہوا کہ کا کہ کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کردیا ہوا کہ کا کر کیا ہو گناہ ہوا کہ کی کی کی کی کو کی کردیا ہو کی کی کو کرت کی کا کھور کی کو کھور کی کی کھور کی کی کردیا ہو کی کی کی کردیا ہو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کردیا ہو کی کی کر کی کی کردیا ہو کی کی کی کردیا ہو کی کی کردیا ہو کی کردیا ہو کی کو کر کی کی کردیا ہو کی کردیا ہو کی کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کی کردیا ہو کردیا ہو کی کردیا ہو کردیا ہو

ان تین گناہوں ہے ہم بی کی پوری کوشش کریں ،تویہ تین گناہ بنیاد ہیں ان گناہوں سے ہم کے لئے پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے عمر

گذرتی جاتی ہےاورانسان گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے گناہ کی عادت میں پختہ ہوتا جلاحا تا ہے۔

### بوڑھوں کے لئے عبرت

سیدناعر ایک دفعہ نبی الظیالا کی خدمت میں پیش ہوئے تو کیادیکھا کہ نبی الظیالا کی مبارک آنکھوں ہے آنسوئیک رہے ہیں عمر بروے پریشان ہوئے اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو نبی الظیالا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جرئیل آئے تھاوروہ آکر مجھے کہنے بلگے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اورکلمہ پڑھتے اسکے بال سفید ہوجاتے ہیں اس بوڑھے کو مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، تو میں اس بات پررور ہاہوں کہ اللہ تعالی کوتو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بوڑھے کو اللہ کی نافر مانی کرتے کرتے کیوں حیانہیں آتی۔

اس لئے ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کونصیحت کی کہ بیٹے! گناہ نہ کراللہ سے حیا کراورا گراللہ سے حیانہیں تو مخلوق سے حیا کرادرا گرمخلوق سے حیانہیں تواہیے آپ کو جانوروں میں شار کر،

### کامیانی کے تین گر

آج کی پہلی محفل میں تین با تیں آپ اپ دلوں میں محفوظ کر لیجئے کہ

(۱) سالک کا میاب تب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گنا ہوں سے بیخ کے لئے اللہ کاخوف موجود ہو، جو بندہ کہے کہ جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف موجود ہو، جو بندہ کیے کہ جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف موجود ہو، کیاہ کا ارتکاب کرے سمجھ لوکہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے اللہ تعالی کے خوف کی پہچان یہ کہ انسان نا فرمانی سے فی جاتا ہے۔ ہے اللہ تعالی کے خوف کی پہچان یہ کہ انسان نا فرمانی سے فی جاتا ہے۔ (۲) سدوسری بات کہ ایک آدمی دل میں اللہ رب العزت سے نیک امیدیں

ر کھے اور نیک امیدر کھنے کی پہچان کہ بندہ ہروقت عبادت میں مشغول رہے جو کہے کہ جی مجھے اللہ سے بڑی نیک امیدیں ہیں اور نمازیں بھی پوری نہ پڑھتا ہو، تو سمجھلو کہ اسکی امیدٹھیک نہیں ہے اسکی امید غلط ہے۔

(۳) .....اورتیسری بات بید که اس بند کو ہروقت الله رب العزت کا دھیان نفیب رہے، یا در تھیں ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے مجبت کی پہچان دھیان ہوتا ہے، کسی کومجبت ہوگئی ۔ تو ہروقت اس کا خیال رہے گااس کا دھیان رہے گا، وہ بندہ آپ کوسوچوں نیں گم نظر آئے گا، الله تعالی ہے بھی محبت کرنے والوں کا یہی معاملہ ہے، وہ بھی ہروقت الله تعالی کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں الله کے خیال میں، الله تعالی کے دھیان میں، وہ آپ کو گم نظر آئیں گے، اس کو وقوف قبی کہتے ہیں، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ لیٹے بیٹھے چلتے بھرتے ہروقت ہم این دل میں اینے رب کا دھیان رکھیں۔

# نا کامی کی تین چیزیں

تین چیزیں ایمان ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں (۱)....سب سے پہلی بات کہ جوانسان ایمان کی نعمت پراللہ کاشکرادا

را) است سر بات در بواسان ایمان و مت پراسه سراده البیل کرتا سکے ایمان سلب ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ جس نعمت پراللہ کاشکرادانہیں کرتے اللہ تعالی اس نعمت کووالیں لے لیتے ہیں، نعمت تب باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پراپنے رب کاشکراداکرتا ہے اس لئے دعا کیں سکھلادی گئیں دضیت باللہ دباو بالالسلام دینا و بسیدنا محمد علایہ نیس سکھلادی گئیں دضیت باللہ دباو بالالسلام دینا و بسیدنا محمد علایہ نیس وہ ہمارا پروردگار ہے ہم نبی علی السلام سے راضی ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے ہم نبی علی السلام سے راضی ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے ہم نبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تا قااور سرداد ہیں اور ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت ایمان پرہم اللہ کاشکراداکریں نعمت عطافر مائی تو پہلی بات کہ ہم نعمت ایمان پرہم اللہ کاشکراداکریں

(۲) .....اوردوسری بات ایمان کے سلب ہونے کے بارے میں متفکرر ہیں جوانسان ایمان سلب ہونے سے بے پرواہ ہوجا تا ہے ایمان وہ ایمان سے کئی مرتبہ محروم ہوجا تا ہے بھی جب ایک آ دمی کودھیان ہی نہیں کی چزکا توصاف طاہر ہے کہ وہ نعت اس سے چھن جائے گی ،اس لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی جران کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے مگرموت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کردیاجا تا ہے، حدیث مگرموت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کردیاجا تا ہے، حدیث باک میں آیا کہ قرب قیامت میں ایساوقت آئے گاہی نام سے خالی ہوگا،اس کی وجہ کیا ہوگا ،ور جب شام سونے کے لئے بستر پرجائے گاایمان سے خالی ہوگا،اس کی وجہ کیا ہوگا ؟ کہ شک بیدا کرنے والی با تیں اس زمانہ میں عام ہوجا میں کی وجہ کیا ہوگا ؟ کہ شک بیدا کرنے والی با تیں اس زمانہ میں عام ہوجا میں گی کہمی اللہ کے بارے میں کھی دین کی باتوں میں یہ شک بندے کے ایمان کوضائع کردیتا ہے۔

(۳) .....اورتیسری بات دینداروں سے نفرت ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمیں مولوی اچھے ہی نہیں لگتے یا کوئی بھی دیندار چرا ہم کواچھا نہیں لگتا تو جس بند ہے کو دینداروں سے نفرت ہواس بند ہے کا ایمان سلب ہوجا تا ہے بیتین باتیں بہت اہم ہیں ایک نعمت ایمان پر اللہ تعالی کاشکر اداکریں، دوسراایمان کی حفاظت کے لئے اللہ سے ہمیشہ دعا کیں ما تکتے رہیں اور تیسرادینداروں کے ساتھ محبت رکھیں۔

خلاصة كلام

ہمارےمشاکنے نے کہا کہ تمام آ مانی کتابوں کا اگر نچوڑ نکالیں تو تین باتیں بنتی ہیں

(۱)...... بہلی بات کہانسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب ت کا ہو، تا کہ وہ گیا ہوں سے رہے سکے۔ (٢) .....اوردوسرى بات كه بندے كول ميں الله تعالى سے اميداس کےخوف ہے بھی زیادہ ہوں

(٣).....اورتيسرى بات كدانسان اين بهائى كے لئے وہى پيندكر بے جوایے لئے پندکرے۔

اب بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، ہم کسی کی کیوں كرتے بيں؟ ہم حاہتے بيں كوئي ہمارے ساتھ جھوٹ بولے ہم كيوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم جاہتے ہیں کوئی وعدہ خلافی کرے،ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ہم جاہتے ہیں کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظرا تھائے ،ہم کیوں کسی ک عزت کی طرف بری نظراٹھا ئیں؟ توجوہم اینے لئے پیند کرتے ہیں وہی ہم اینے بھائی کے لئے پند کریں اور یہ چیزیں تب نصیب ہوٹی ہیں جب انسان کی نیت کے اندراخلاص ہوان سب کادارومدارانسان کی نیت برہے میمارے ایک بزرگ جو بڑے مشائخ میں ہے گذرے ہیں انہوں نے پنجانی میں عجیب وغریب اشعار کے توایک شعر ہمارے اس مضمون کے ساتھ بہت منا فقت رکھتا ہے لیکن ہمار ہے کئی دوستوں کو پنجا بی سمجھ میں نہیں آئی گی تا ہم کچھ اس کااردور جمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی فرماتے ہیں۔

جتی ستیاں رب مل داتے مل دا دادان حسیا نوں

لوگ کہتے ہیں کی جی میاں ہوی کاتعلق اللہ تعالی کی معرفت میں رکاوٹ ہےوہ کہتے ہیں کہاگر بھائی بہاز دواجی زندگی ہے ہٹ کرزندگی گزارنے ہے رب ملتاتويہ جوسى جانور موتے ہیں بھران كورب ل جايا كرتا انكى از دواجى زندگى كوئى نہیں ہوتی۔

سرمنایاں ریل داں تے مل دانھینڈ اسسانو اگرسر ٹما دینے سے رب ملتا تواک بھیڑ ہوتی ہے جس کے سریر بال نہیں ناتے دھوتے رب مل داتے مل دا کمیا مجھیا نو نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھرمچھلیوں کواور پکھوے کورب مل جا تا۔ رب مل داتے مل دانیتااچھیا نوں

الله تعالی تواچی نیت والے کوملتاہے، ہم اپنی نیت اچھی کریں، ہرایک کے بارے میں ہماری نیت فیرخواہی کی ہو،کوئی برابھی کرے ہم اسکے ساتھ اچھا کریں۔

# مؤمن کیسے زندگی گذارے

حضرت عیسی النای کوکی نے براجھلاکہا آپ نے اسکے ساتھ اچھائی کامعاملہ کیا تود کھنے والا بڑاج ان ہوا، حضرت اس نے الی بدتمیزی کی اور آپ استے الیحے اظاق سے چیش آئے فرمایا کل اناء یترشع بما فیہ ہر برتن کے اندر موجود ہوتا ہے، اسکے اندر شر تھا شر نکلا اگر ہمارے اندر اللہ نے فیرڈ الی ہے تو ہم تو فیر کی بات ہی کریں گے، تو نیت صاف ہوا چھی ہو، کی کے بارے میں بری نیت نہ ہو، یہ جو ہوتا ہے کہ فلال کے بارے میں دل میں کینہ ، یہ چیز انبان کے دل کو سیاہ کردیتی ہے اورلوگ کہتے ہیں۔ کہ جی فلال نے زیادتی کی اب ہمارے دل میں اس کے بارے میں دل میں کینہ نہ ہوتو اور کیا ہو؟ کھی اچھائی والے کے بارے میں دل میں کینہ نہ کہ ویرائی کرے اسکے ہوتو اور کیا ہو؟ کی اور کے میں موگا جو برائی کرے اسکے بارے میں ہوگا جو برائی کی خفرت ہوتی ہوتی ہوائی کرے دیے معاف کردے۔

اس کے لیلتہ القدر میں ہر گنہگار کی مغفرت ہوتی ہے سوائے چندا کیک کے جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے۔ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالی شب قدر میں بھی اسکی مغفرت نہیں فر مایا کرتے ،کوئی کتنا ہمارے ساتھ براکیوں نہ کرے، ذیا دتی کیوں نہ کرے، ہم اس مؤمن کے بارے میں دل میں کینہ نہ

ر کھیں،اللہ کے لئے معاف کردیں،اس کی پھر برکتیں دیکھئے،تو نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے پھر ممل بھی قبول ہوجاتے ہیں، پھر اللہ تعالی فیض جاری فرمادیا کرتے ہیں،

آج مدارس تو بہت بنتے ہیں مگرسب مدارس کا فیض تو آگے نہیں چانا ہم

نے دیکھاکتی عمارتیں بی ہوئی ہیں اجاڑنظر آتی ہیں ایک جگہ عمارت بنائی مدرسہ
کی نیت سے اور آج اس کے اندرا گریزی اسکول چل رہا ہے تو ہرادارے کوتو
قبولیت نہیں ہوتی کیوں؟ اخلاص نیت کی وجہ سے فرق آجا تا ہے، ایک ہوتا ہے
عربی کا ہم ایک ہوتا ہے اردوکا ہم ،عربی کا جو''ہم'' ہے اسکا مطلب''غم'' ہوتا
ہے اور اس ہم سے مہتم بنا ہے کہ جس کے دل میں غم ہواور ایک اردوکا''ہم'' کہ
ہم ہی ہم ہیں ،تو اردوکا ہم ہوگا تو ادارہ گیا ، اور عربی کا ہم ہوگا تو ادارہ اللہ کے
ہم ہی ہم ہیں ،تو اردوکا ہم ہوگا تو ادارہ گیا ، اور عربی کا ہم ہوگا تو ادارہ اللہ کے
بہاں قبول ہوگا ،ہمارے اکا برین علمائے دیو بندگی زندگیوں کودیکھیں ایک ایک
کی زنگی میں ایسا خلوص ملتا ہے کہ انسان جر ان ہوجا تا ہے اور ای وجہ سے ان
کی زنگی میں ایسا خلوص ملتا ہے کہ انسان جر ان ہوجا تا ہے اور ای وجہ سے ان
کا فیض پوری دنیا میں جاری ہوا ہے آج آپ کہیں چلے جا کیں آپ کو ہر جگہ
علمائے دیو بند کے فرزند بیٹھے دین کا کام کرتے نظر آ کیں گے۔

یے علم و ہنر کا گہوا رہ تا ریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہرسرویہاں مینارہ ہے عابد کے یقیں سے روش ہے سا دات کا سچاصا ف عمل آئھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایبا تا ہے محل کہساریہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے کل جھک جاتے ہیں

تو یہ عظمتیں ملتی ہیں اخلاص نیت کی وجہ سے ہمارے وہ فر دجودینی ادارے چلارہے ہیں وہ ذرامتوجہ ہوں اس کوغم بنا کیں ھم نہ بنا کیں غم بنا کیں اللہ سے تہجد

میں مانگیں نماز وں کے بعد مانگا کریں، جب دل میں غم ہوگا پھراللہ رب العزت کی طرف سے تبولیت ہوگی ، تو آج کی اس مخفل میں ایک تو ہم دلوں میں بینیت کریں کہ ہم ہرمعاملے میں اپنی نیت کو خالفتا اللہ کے لئے کریں گے،اور دوسری بات کہ ہم کئی کے بارے میں کیے نہیں رکھیں گے اور تیسری بات کہ ہم ہمہ تن اللہ تعالی کے دھیان مین زندگی گذاریں۔

او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمي

